فَسْئَلُوۤا أَهۡلَ ٱلذِّے إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ۞ سوپوچھویا در کھنے والوں سے اگرتم کومعلوم ہیں۔

165 E

مؤلف

حکیمُ الامّت حضرت مولا نامحراشرف علی تقانوی جالشیجلیه ۱۲۸۰-۲۲ ساره

> مَنْ الْمُنْ ا كرا جي - پاکستان

# فَسْعَلُوۤا أَهْلَ ٱلذِّكِرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ﴿ فَسُعُلُوۤا أَهۡلَ ٱلذِّكِرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ﴿ فَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ



مؤلف حکیمُ الامّت حضرت مولا نامحمداشرف علی تھانوی والنسجلیہ ۱۳۲۲هے–۱۲۸۰ه



كتاب كانام : ببتني گوبر مؤلف : حكيم الامت حضرت مولاناا شرف على تفانوى الشيطية

قیت برائے قارعن : ۱۰۸-

ان اشاعت : واسماه/ ١٠٠٩ :

المالية المالية

چوہدری محملی چیر پہل ٹرسٹ (رجسٹر ڈ)

2-3،اوورسيز بنگلوز،گلىتان جو ہر، کراچی \_ پا کستان

+92-21-7740738

+92-21-4023113

www.ibnabbasaisha.edu.pk : -

al-bushra@cyber.net.pk

مكتبة البشرى، كراچى - ياكتان 2196170-321-92+ علتے کا پہند

مكتبة الحرمين أردوبازار، لا مور \_ ياكتان 4399313-321-92+

المصباح، ١٦ أردوبازارلا بور 7223210 -7424656 المصباح،

بك لينك من يلازه كالج رود ،راوليندى 5557926-5773341-5557926

هارالإخلاص نزوقصة خواني بإزاريثاور 2567539-091

اورتمام مشہور کتب خانوں میں دستیاب ہے۔

# عرضِ ناشر

'' بہشتی گو ہر''اردوز بان میں فقہ حنفی کی ایک معتبر ومتند کتاب ہے جو خالص مرُ دوں کے مسائل کے بارے میں لکھی گئی ہے۔

آج تک اردو زبان میں جتنی بھی کتابیں اس موضوع پر تألیف کی گئی ہیں، ان میں حضرت مولا نا اشرف علی تھانوی پرالٹیجالیہ کی پرتصنیف '' بہشتی گو ہڑ' ایک امتیازی مقام رکھتی ہے۔

'' بہشتی گوہز'' کا شارا گر چہ قدیم کتابوں میں ہوتا ہے مگر بیآج بھی روزِ اوّل کی طرح مقبول ومعروف ہےاورآج بھی پر صغیر کے تمام دینی مدارس کے طلباء،علاءاور عربی دال طبقہ اس سے استفادہ کررہے ہیں۔

'' بہشتی گو ہر''بر صغیر کے مختلف اور معروف طباعتی اداروں سے وقٹا فو قٹاشا لَع ہوتی رہی ہے، تاہم اس بات کی شدّت سے ضرورت محسوں کی گئی کداس کو متعلمین کی سہولت کے لئے جدید طباعت کے نقاضوں سے ہم آ ہنگ کر کے طبع کیا جائے۔

ادارة البشر کی نے انتہائی شدت کے ساتھ اس ضرورت کومحسوس کیا، اوراس بات کا بیڑا اُٹھایا کیفس مضمون ومفہوم میں کسی بنیادی تبدیلی کے بغیر ہی بیفر بیف میر انجام دیا جائے، چنانچ ممتاز علماء کرام کی زیر نگرانی انتہائی تحقیق واحتیاط کے ساتھ بیہ فریضہ سرانجام پایا۔ اور حاشیہ میں جن فقہی مصادراورا حادیث کا حوالہ دیا گیا ہے، انگی از سرنو تحقیق اور تخ تنج کرائی گئی ہے۔

اللہ تعالیٰ ہے دعاہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فر مائے اور حضرت مصنف ہلسے لیے بلند درجات کومزید بلند فرمائے اور ادارۃ البشریٰ کے ساتھ جن حضرات نے جس انداز میں بھی تعاون فرمایا ہے اور فرماتے ہیں ،ان کو جزائے خیرعطا فرمائے اور ہماری اس کاوش کو قبول عام بنائے۔ آمین بجاہ سیدالمسلین

ادارة البشري

للطباعة والنشر ۲۹/رمضان۱۳۲۹ه

#### فهرست

| ja e | مضمول                            |
|------|----------------------------------|
| 410  | جماعت كابيان                     |
| ۹۵   | جماعت کی فضیلت اور تا کید        |
| ۷٢   | جماعت کی حکمتیں اور فائدے        |
| ۷٣   | جماعت کے واجب ہونے کی شرطیں      |
| ۷۵   | جماعت کے بیچے ہونے کی شرطیں      |
| ۸۵   | جماعت کے احکام                   |
| ۸۷   | مقتدی اورامام کے متعلق مسائل     |
| 90   | جماعت میں شامل ہونے، نہ ہونے     |
|      | ے سائل                           |
| 91   | نماز جن چیز وں سے فاسد ہوتی ہے   |
| 1•1  | نماز جن چیزوں ہے مکروہ ہوجاتی ہے |
| ۱۰۳  | نماز میں حدث ہوجانے کا بیان      |
| 1•4  | سہو کے بعض مسائل                 |
| 1•4  | نماز قضا ہوجائے کے مسائل         |
| 1.4  | مریض کے بعض مسائل                |
| ۱•۸  | مسافری نماز کے مسائل             |
| 11•  | خوف کی نماز                      |
| 111  | جمعے کی نماز کا بیان             |
| m    | جمعے کے فضائل                    |
| 114  | جمعے کے آواب                     |

| _          |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| صفح        | للمضموك                             |
| ra         | نماز کے وقتوں کا بیان               |
| 72         | اذان كابيان                         |
| <b>m</b> 9 | اذان دا قامت کےاحکام                |
| ۳۱         | اذ ان اورا قامت کے سُنن اور مسخبّات |
| ۳۳         | متفرق مسائل                         |
| ۳۲         | نماز کی شرطوں کا بیان               |
| ۳٦         | مسأكل طبهارت                        |
| ۴۸         | قبلے کے سائل                        |
| M          | نیت کے مسائل                        |
| ۹۳         | تكبيرتح يمه كابيان                  |
| ۵٠         | فرض نماز کے بعض مسائل               |
| or         | تحية المسجد                         |
| ۵۳         | نوافل ِ سفر                         |
| ۵۵         | نماز[بوقت] قتل                      |
| ۲۵         | تراوت کا بیان                       |
| ۵۸         | نماز کئوف وخئوف                     |
| 7.         | استنقا کی نماز کابیان               |
| 4.         | فرائض و واجبات صلوٰ ة کے متعلق بعض  |
|            | سائل                                |
| 77         | نماز کی بعض سنتیں                   |

| فسنحد      | مضموك                            |
|------------|----------------------------------|
| 4          | د يباچه جديده                    |
| 4          | اصطلاعات ضروريه                  |
| 9          | د يباچەقدىمە                     |
| II         | كتاب الظهارة                     |
| 10         | پانی کےاستعال کےاحکام            |
| JP-        | یا کی نایا کی کے بعض مسائل       |
| 19         | پیشاب پاخانہ کے وقت جن اُمور ہے  |
|            | بچنا چاہنے                       |
| r•         | استنجا كابيان                    |
| rı         | وضو کا بیان                      |
| rr         | موزوں پرمسے کرنے کا بیان         |
| rr         | حدثِ اصغرے احکام                 |
| rr         | عنسل كابيان                      |
| <b>r</b> ∠ | جن صور تول میں عنسل فرض نہیں     |
| <b>r</b> 9 | جن صورتوں میں عنسل واجب ہے       |
| ۳.         | جن صورتوں میں عنسل سقت ہے        |
| ۳.         | جن صورتوں میں عنسل کر نامستحب ہے |
| m          | حدث اكبركا دكام                  |
| rr         | تيمتم كابيان                     |
| ۳۵         | تتميد حصددوم بهثتي زيور          |

| صفحه        | مضمؤك                                   |
|-------------|-----------------------------------------|
| 199         | بطورِاخضار چندمقوی باه غذاؤں کا ذکر     |
| ř.          | ضعف باه کی دوسری صورت کابیان            |
| r•r         | چند کام کی ہاتیں                        |
| r•r         | كثرت خواجش كابيان                       |
| 4.1         | كثرت إحتلام                             |
| r•0         | چند متفرق نسخ                           |
| r•0         | آ تشک                                   |
| r+2         | سوزاك كابيان                            |
| <b>r</b> •A | ئصيه كااو پر كو چڑھ جانا                |
| <b>r</b> •A | آنت أتر نااور فوطے كابڑھنا              |
| rii         | فوطول یا جنگا سول میں خراش ہوجا نا      |
| rır         | التماس مؤلف                             |
| rır         | بہنتی جو ہرضمیماصلی ہبنتی گوہر          |
| rim         | موت اورأس کے متعلقات اور زیارت          |
|             | قبور کا بیان                            |
| tti         | سأئل                                    |
| rry         | ضميمه ثانية بهثتي گو هرمسما ة به        |
|             | تعديل حقوق الوالدين                     |
|             | 731111111111111111111111111111111111111 |
| *****       | *************************************** |

| 30  | مضمون                               |
|-----|-------------------------------------|
| 120 | لوة كابيان                          |
| 121 | بائمه جانورول کی ز کو ة کابیان      |
| 120 | ونث كانصاب                          |
| 124 | كائے اور بھینس كانصاب               |
| 144 | بكرى بھيڑ كانصاب                    |
| ۱۷۸ | کو ة <u>کے م</u> تفرق مسائل         |
| 14. | تنه حصه پنجم اصلی بہشتی زیور        |
| 14. | اول کے متعلق احکام                  |
| IAT | نفعه كابيان                         |
| IAM | زارعت اورمُسا قاة كابيان            |
| ۱۸۷ | نشے دار چیز وں کا بیان              |
| ١٨٧ | نْرِكت كابيان                       |
| 191 | نتمه حصه نهم اصلی بهشتی زیور        |
| 191 | تهيد                                |
| 191 | ر دوں کے امراض                      |
| 191 | معضِ باه اورسُرعت كابيان            |
| 194 | ضعفِ باہ کے لئے چند دواؤل اور       |
|     | غذاؤل كابيان                        |
| 197 | حلوامقؤى بإه اورمغلظ منى دافع سُرعت |
|     | مقوی دل و د ماغ وگر ده              |

| صفحد | مضموات                             |
|------|------------------------------------|
| 119  | جمعے کی نماز کی فضیات اور تا کید   |
| m    | نماز جعد كابيان                    |
| ITI  | نماز جمعہ کے واجب ہونے کی شرطیں    |
| ırm  | جمعے کی نماز کے مجھے ہونے کی شرطیں |
| irr  | جمعے کے خطبے کے مسائل              |
| 11/2 | نی ملک کا خطبہ جمعہ کے دن کا       |
| 119  | نماز کے مسائل                      |
| 11-  | عیدین کی نماز کا بیان              |
| ira  | كعبة كمرمدك اندرنماز يؤحن كابيان   |
| 12   | حبده تلاوت كابيان                  |
| 1179 | میت کے مسائل                       |
| 10.  | میت کے گفن کے بعض مسائل            |
| IM   | جنازے کی نماز کے مسائل             |
| 1179 | وفن کے مسائل                       |
| 100  | شہید کے احکام                      |
| 104  | جنازے کے متفرق مسائل               |
| 14.  | متجد کے احکام                      |
| 145  | تتميه حصيه سوم اصلى بهبتتي زيور    |
| 144  | روز ہے کا بیان                     |
| AFI  | اعتكاف كےمسائل                     |

#### د بياچەجدىدە <sup>بېرى</sup>قى گوم

بیتو معلوم ہے کہ بہتی گو ہر کوئی مستقل تالیف نہیں ہے، بلکہ منتخب رسالہ وسالہ وعلم الفقہ ''مؤلفہ مولا ناعبدالشکور صاحب ہے جیسا کہ اس کے دیباچهٔ قدیمہ سے ظاہر ہے۔ مگراس مرتبہ بعض مسائل کوعلم الفقہ سے ملاکر دیکھا گیا تو اُس کے اور اِس کے بعض مسائل میں کچھا ختلاف ملا۔اس پر بہتنی گو ہر کا مُستودہ تلاش کیا گیا تا کہ معلوم ہوکہ بیا ختلاف کس وجہ ہے ہوا ہے۔انتخاب کے وقت ہی بیا اختلاف پیدا ہوا ہے یا بعد میں کسی نے کمی یازیادتی کی الیکن مسؤ دہ نہ مل سکا۔ نیز بعض مسائل خود اصل علم الفقہ میں مختاج تحقیق مکر رنظر پڑے۔لہذا اب دوبارہ گل بہنتی گوہر پر نظر کرنا ضروری ہوا۔لہذا احقر کے عرض پر حکیم الامت محبر دالملت معظم ومحترم حضرت مولا نامحمراشرف علی صاحب (نورانلدمرفنده العالی) نے بوجہ کثریتِ مشاغل اس مرتبہاس طرح نظرفر مائی کہ بہشتی گو ہر کواوّل ہے آخرتک ایک سرسری نظرے ملاحظہ فر مایا اوراس میں جس مسئلہ میں شبہ ہوا اس پرنشان کر دیا، پھران مقامات کو برا درمکرم مولا نا ظفر احمد صاحب کی خدمت میں احقر نے حب الحکم حضرت الامت بھیلے اس غرض ہے پیش کیا کہ ان نشان زوہ مقامات کو کتب فقد میں نکال کر بہتی گو ہر کی عبارت کو درست کردیا جائے۔ چنانچہ بھائی صاحب موصوف نے نہایت جانفشانی ہے اس کام کوانجام دیا اورمواقع ضرورت میں حضرت حکیم الامت بالسطیہ ہے مشورہ بھی فرماتے رہے۔ای طرح ان تمام مقامات نشان ز دہ کو درست فرما دیا۔ جزاهم اللہ تعالیٰ۔اور چونکہ اس مرتبہ بہثتی گو ہر کو دیکھنے سے بیھی معلوم ہوا کہ اس میں بہت ہے مسائل ایسے ہیں کدأن کا حوالہ نہیں ہے۔ لہذا میرے مکرتم احباب مولا ناوسی اللہ صاحب اعظم گڑھی زادمجدہ ومولا نامولوی عبدالکرم صاحب متعلوی مرحوم نے نہایت محنت وعرق ریزی سے تمام کتب فقدے تلاش کر کے ان سب مسائل کے حوالے درج کئے اور جن مسائل میں پہلے حوالے تھے ان میں صفحات کا حوالہ نہ تھا، اُن ہے میںصفحات کے حوالے درج ہوئے اوراگر پہلی کھی ہوئی کتاب میں باو جود تلاش کے مسئلہ نہ مِل سکا تو اُس کتاب کی جگہ دوسری کتاب کا حوالہ دیا گیاا ورمواقع ضرورت میں بعدمشورہ عبارت میں بھی تغیر فر مایا۔غرض کہ اس مرتبہ اس قند رتزمیم ہوئی ہے کہ گویا بہشتی گو ہر کو دو ہارہ تالیف کیا گیا ہےاور بہتی زیور میں تواس امر کاالتزام کیا تھا کہاس مرتبہ جو کچھ کی یااضافہ ہواہے اس کی اطلاح حاشیہ پر کردی ہے،لیکن چونکہ بہتی گو ہر میں تغیر بہت زیاوہ ہوا ہے اس لئے اس میں اس کا التزام نہیں ہوسگا، بلکہ بیا طلاع دی جاتی ہے کہ اس سے پہلے کے جس قدرمطبوعہ بہنتی گو ہر ہیں اُن کواس سے درست کرلیا جائے، کیونکہ اس جدیدنسخہ کے مسائل صحیح اور مطبوعہ سابق کے بعض مسائل غلط ہیں۔

#### ضروري التماس

بہتی زیوراوربہتی گوہر پرچونکہ پوری طرح نظر ٹانی حضرات متذکرہ بالانے فرمائی ہے، حضرت حکیم الامت مسلط نے تو محض ایک سرسری نظر فرمائی ہے، البنداان میں جوکوتا ہیال رہ گئی ہول (اگر چدا ہے نز دیک تو کوتا ہی چھوڑی نہیں ہے ) اُن کو حضرت حکیم الامت دام طلبم کی طرف نسبت کر کے خوامخواہ معاندانہ اعتراض ہے چیس ۔ ہاں طلب حق بیا عنادصاف طور پر معلوم ہوہی جاتا ہے۔ اعتراض ہے چیس ۔ ہاں طلب حق کیا گئے اگر کسی مسئلہ کی بابت دریا فت کرنا ہوتو پوچھیں ، مگر طرز سوال سے طلب حق یا عنادصاف طور پر معلوم ہوہی جاتا ہے۔ محتراض ہے جیس ۔ ہاں طلب حق کی خات ہوں کی خات ہوں کا خات کی خات ہوں کی خات ہوں کی خات ہوں کا خات کرنا ہوتو پوچھیں کا مرحم نے سوال سے طلب حق یا عنادصاف طور پر معلوم ہوہی جاتا ہے۔ معتراض ہے جیس ۔ ہاں طلب حق کی خات ہوں کو خات ہوں کو خات ہوں کا محترات کی خات ہوں کو خات ہوں کا معتراض ہے جیس کی خات ہوں کو خات ہوں کا معتراض ہوں کی خات ہوں کو خات ہوں کو خات ہوں کی خات ہوں کی خات ہوں کا معتراض ہوں کی خات ہوں کو خات ہوں کا موجود ہوں کی خات ہوں کو خات ہوں کر چوکٹ ہوں کی خات ہوں کی خات ہوں کر خات ہوں کر خات ہوں کی خات ہوں کی خات ہوں کر خات ہوں کی خات ہوں کر خات ہوں کا خات ہوں کی خات ہوں کی خوات ہوں کی خات ہوں کو خات ہوں کی خات ہوں کا خات ہوں کی خات ہوں کر خات ہوں کی خات ہوں کر خات ہوں کی خات ہوں کی خات ہوں کی خات ہوں کی خات ہوں کیا ہوں کی خات ہوں کی خات ہوں کر خات ہوں کی خات ہوں کر خات ہوں کر

# اصطلاحات ضروري<u>ي</u>

جاننا جاہئے کہ جواحکام الہی بندوں کے افعال اعمال کے متعلق ہیں اُن کی آٹھ قشمیں ہیں:(۱) فرض (۲) واجب (۳) سنت (۴)مستحب (۵)حرام (۲) مکروہ تحریمی (۷) مکروہ تنزیبی (۸)مباح۔

(۱) فرش وہ ہے ودلیل قطعی ہے ثابت ہواوراس کا بغیر عذر حجھوڑ نے والا فاسق اور عذاب کامستحق ہوتا ہے اور جو اس کا انکار کرے وہ کا فر ہے۔ پھراس کی دوشمیس ہیں نے فرضِ عین ،اور فرضِ کفاییہ۔ اس کا انکار کرے وہ کا فر ہے۔ پھراس کی دوشمیس ہیں نے فرضِ عین ،اور فرضِ کفاییہ۔

فرضِ عین وہ ہے جس کا ہرا یک پرضروری ہے اور جوکوئی اس کو بغیر کسی عذر کو چھوڑے وہ مستحقِ عذاب اور فاسق ہے، جسے پنج وقتی نماز اور جعہ کی نماز وغیرہ ۔ فرضِ کفا ہیوہ ہے جس کا کرنا ہرا یک پرضروری نہیں، بلکہ بعض لوگوں کے ادا حسے پنج وقتی نماز اور جمعہ کی نماز وغیرہ ۔ فرضِ کفا ہیوہ ہے جس کا کرنا ہرا یک پرضروری نہیں، بلکہ بعض لوگوں کے ادا کرنے سے ادا ہوجائے گا اورا گرکوئی ادانہ کرے تو سب گنہگار ہوں گے جیسے جنازہ کی نماز وغیرہ ۔

(۲) واجب وہ ہے جودلیلِ ظنّی ہے ثابت ہو،اس کا بلا عذر ترک کرنے والا فاسق ہے اور عذاب کامستحق ہے، بشرطیکہ بغیر کسی تاویل اور شبہ کے جھوڑے اور جواس کا انکار کرے وہ بھی فاسق ہے، کافر نہیں۔ بشرطیکہ بغیر کسی تاویل اور شبہ کے جھوڑے اور جواس کا انکار کرے وہ بھی فاسق ہے، کافر نہیں۔

(۳) سنت وہ فعل ہے جس کو نبی سی اصحابہ بی ہے کیا ہو، اور اس کی دوشمیں ہیں :ستتِ مؤکد ہ اور ستتِ غیر مؤکد ہ ۔ ستتِ مؤکد ہ وہ فعل ہے جس کو نبی سی اصحابہ بی ہے ہیشہ کیا ہواور بغیر کسی عذر کے ترک نہ کیا ہو، کیکن ترک کرنے والے پر کسی قسم کا زجراور تنبید نہ کی ہو، اس کا حکم بھی عمل کے اعتبار سے واجب کا ہے، یعنی بلا عذر چھوڑنے والا اور اس کی عادت کرنے والا فاسق اور گنہگار ہے اور نبی سی کی شفاعت سے محروم رہے گا ۔ ہاں اگر بھی چھوٹ جائے تو مضا کہ نہیں ، مگر واجب کے چھوڑنے میں بہ نسبت اس کے چھوڑنے کے گناہ زیادہ ہے۔

<sup>🕕</sup> پیضمون اہلِ مطابع میں ہے کے نے بڑھایا ہے،حضرت مؤلف علام کانہیں۔ (محشی ) 🏵 ردّالمحتاریا / ۲۱۵.

سنتِ غیرمؤکدہ وہ فعل ہے جس کو نبی سی اصحابہ بی ہے کیا ہوا ور بغیر کسی عذر بھی ترک بھی کیا ہو،اس کا کرنے والا افواب کا مستحق ہے والا عذاب کا مستحق نہیں ،اوراس کو سنتِ زائدہ اور سنتِ عادیہ بھی کہتے ہیں ۔ والا افواب کا مستحق ہے وہ بھی کہتے ہیں ۔ اس کا کہ مستحق ہے جس کو نبی سی کے بیاض کا جہ اس کا کہ مستحق ہے اور نہ کرنے والے پر کسی قسم کا گناہ نہیں اور اس کو فقہاء کی اصطلاح میں نفل اور مندوب اور تعلق علی کہتے ہیں ۔

- (۵) جائے وہ ہے جودلیلِ قطعی سے ثابت ہو،اس کامنکر کا فر ہے اوراس کا بےعذر کرنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہے ۔
- - (2) سروہ تنزین وہ فعل ہے جس کے نہ کرنے میں ثواب ہوا در کرنے میں عذاب نہ ہو ۔
    - (٨) مبان وہ فعل ہے جس کے کرنے میں نہ ثواب ہواور نہ کرنے میں عذاب نہ ہو ۔

① ردّالمحتار ٢٣٠/١ و ٩٨٥٩. ٠ ردّالمحتار ٢٣٠/١ و ٩٨٥٥. ١ ردّالمحتار ايضاً.

٣ شرح التنوير وردّالمحتار ٩/٨٥٥. ﴿ ردّالمحتار ٩/٧٥٥. ١ ردّالمحتار ايضاً.

# بهنتی زیورکا گیار ہوال حصہ ملقب بہ «بہنتی گوہز" ویباچہ قلدیمہ بیسم اللّٰہِ الرَّحْمانِ الرَّحِیْمِ،

بعدالحمد والصلوق، بدرسالہ بہتی گو ہر تقہ ہے ''بہتی زیور'' کا جواس کے قبل دین حقوں میں شاکع ہو چکا ہے اور جس کے اخیر حصہ کے ختم پراس تھہ کی خبراور ضرورت کو ظاہر کیا جاچکا ہے ، لیکن بوجہ کم فرصتی کے اس کے جمتے مسائل کو اصل کتب فقہ یہ مُتکدًا ولہ سے نقل کرنے کی نوبت نہیں آئی ، بلکہ رسالہ علم الفقہ کو جو لکھنو سے شاکع ہوا ہے ،اور جسمیں اکثر جگہ اصل کت کا حوالہ بھی دیدیا گیا ہے ،ایک طالب علمانہ نظر سے مطالعہ کر کے آسمیں سے اس تقد کے مناسب یعنی ضروری مسائل جو مر دوں کے ساتھ مخصوص ہیں مقصوداً اور کی عارضی مصلحت سے مسائل مشتر کہ بیجا منتخب کر کے ایک جگہ جمع کرنا کافی سمجھا گیا ہے ،البتہ مواقع ضرورت میں اصل کتب ہے بھی مراجعت کر کے ایک جگہ جمع کرنا کافی سمجھا گیا ہے ،البتہ مواقع ضرورت میں اصل کتب ہے بھی مراجعت کر کے اطمینان کیا گیا اور جہاں کہیں مضامین یا حوالہ کتاب کی غلطیاں تھیں اُن سب کی اصلاح اور دری کردی گئی ،اور کہیں کہیں کہیں فیدر سے کئی بیٹر مستقل اور مِن وجہ مستقل اور مِن وجہ مستقل اور مِن مائل ' صفائی معاملات' سے بھی لئے گئے ۔ بچھ بعیر نہیں کہ پھر بھی بعض مسائل غیر مستقل ہوگیا،اور بعض ضروری مسائل ' صفائی معاملات' سے بھی لئے گئے ۔ بچھ بعیر نہیں کہ پھر بھی بعض مسائل مہمتہ آسمیں رہ گئے ہوں ،اس لئے عام ناظرین سے درخواست ہے کہا لیے ضروری مسائل سے بعنوان سوال اطلاع فرمائیں تا کہ طبح آئندہ میں اضافہ کردیا جاوے اور خاص اہل علم سے امید ہے کہالیی ضرور یات کواز خود اسکے اخیر فرمائیں تا کہ طبح آئندہ میں اضافہ کردیا جاوے اور خاص اہل علم سے امید ہے کہالیی ضرور یات کواز خود اسکے اخیر

یعنی سرسری نظر ہے اور وہ بھی صرف ایک تھی نہ کہ متعدد ۔ مقصود ہے ہے ہے ہی طرح طالب علم مطالعہ کرتے وفت صرف انھیں مقامات کو قابلِ غور سمجھتا ہے جن میں اس کوشیہ ہوتا ہے اور انھیں کی تحقیق ہول مگر وہ غور سمجھتا ہے جن میں اس کوشیہ ہوتا ہے اور انھیں کی تحقیق ہول مگر وہ ان کے در پے نہیں ہوتا، یونہی ہم نے بھی صرف اِنھیں مقامات کی تحقیق کی ہے جو کہ ہم کوسر سری نظر میں مشتبہ معلوم ہوئے ، اور جن مقامات میں ہم کو سرسری نظر میں مشتبہ معلوم ہوئے ، اور جن مقامات میں ہم کو سرسری نظر میں شنبیں معلوم ہوا اُن کے متعلق ہم نے کوئی کا وش نہیں کی ، بلکہ وہاں اصل کتاب پراعتماد کیا ہے۔

میں مثل اضافہ حصہ دہم اصل کتاب بطور ضمیمہ کے لئے قرمائیں۔ چونکہ اس میں مختلف ابواب کے مسائل ہیں اس لئے بہتنی زیور کے جن حصّوں کا اس میں تتمہ ہے جن میں زیادہ مقدار حصہ سوم کے تتمہ کی ہے، ان کے مناسب اس کا تجزیبہ کرکے ہر جزوضمون کے تتم پر جلی قلم ہے لکھ دیا جائے گا کہ یہاں فلاں حصہ کا تتمہ ختم ہوااور آ گے فلاں حصہ کا تتمہ شروع ہوتا ہے ۔ ایس مناسب اور سہل اور مفید طریقتہ یہ ہوگا کہ جب کوئی مرد یالڑ کا کوئی حصہ بہتی زیور کا کا تتمہ شروع ہوتا ہے ۔ ایس مناسب اور سہل اور مفید طریقتہ یہ ہوگا کہ جب کوئی مرد یالڑ کا کوئی حصہ بہتی زیور کا مطالعہ میں یا درس میں ختم کر چکے تو قبل اسکے کہ آئندہ حصہ شروع کیا جاوے ، اس حصّہ مختومہ کا تتمہ اس رسالہ میں سے اس کے ساتھ د کیولیا جاوے ۔ پھر اصل کتاب کا حصہ آئندہ دیکھا پڑھا جاوے ، اس طرح اس کا ختم بھی ایسا ہی کیا جاوے ۔ اس کے ساتھ د کیولیا جاوے ۔ پھر اصل کتاب کا حصہ آئندہ دیکھا پڑھا جاوے ، اس طرح اس کا ختم بھی ایسا ہی کیا جاوے ۔ وعلی ھذا القیاس و اللّٰہ الکافی لکل خیو و ھو الو افی من کل ضیور .

كتبهاشرف على عفى عنه آخرر بيج الاوّل ميسسا

#### تتمير حصياقال

# كتابُ الطّهارة

# یانی کے استعال کے احکام

مسلسکلہ آلیے ناپاک پانی کا استعال جس کے تینوں وصف یعنی مزہ، یُو اور رنگ نجاست کی وجہ ہے بدل گئے ہوں کسی طرح درست نہیں، نہ جانوروں کو پلا نا درست ہے، نہ ٹی وغیرہ میں ڈال کرگارا بنا نا جا کز ہے، اورا گر تینوں وصف نہیں بدلے تو اس کا جانوروں کو پلا نا اور مٹی میں ڈال کرگارا بنا نا اور مکان میں چھڑ کا وکر کرنا درست ہے، مگر ایسے گارے سے مسجد نہ لیے۔

مسلسکا یکی در یا،ندی اور وہ تالاب جو کسی کی زمین میں نہ ہواور وہ کنواں جس کو بنانے والے نے وقف کر دیا ہو تو اس تمام پانی سے عام لوگ فا کدہ اُٹھا سکتے ہیں، کسی کو بیتی نہیں ہے کہ کسی کواس کے استعال سے منع کر ہے یااس کے استعال میں ایساطر یقد اختیار کر ہے جس سے عام لوگوں کو نقصان ہو، جیسے کوئی شخص دریا یا تالا ب سے نہر کھود کر لائے اور اس سے وہ دریا یا تالاب خشک ہوجائے یا کسی گاؤں یا زمین کے غرق ہوجانے کا اندیشہ ہو، تو بیطریقہ استعال کا درست نہیں اور ہر شخص کو اختیار ہے کہ اس ناجا مُز طریقۂ استعال کا درست نہیں اور ہر شخص کو اختیار ہے کہ اس ناجا مُز طریقۂ استعال سے منع کردے۔

### مستاسکار جی سی شخص کی مملوک زمین میں کنواں یا چشمہ یا حوض یا نہر ہوتو دوسرے لوگوں کو پانی چینے سے یا

[1] إذا تسجّس الساء القليل بوقوع النّحاسة فيه: إن تغيّرت أوصافه، لا ينتفع به من كل وجه كالبول، وإلّا جاز سقى الدّواب وبلّ الطّين، ولا يطيّن به المسجد. [الهندية: ٢٩/١] [2] اعلم أنّ المياه أربعة أنواع: الأوّل ماء البحار، ولكل أحد فيها حقُّ الشفة وسقى الأراضي، فىلايمنع من الانتفاع على أي وجه شاء، والثاني ماء الأودية العظام كسيحون، وللتاس فيه حق الشقه مطلقا، وحقّ سقى الأراضي إن لم ينضر بالعامّة، ..... فإن أضر بأن يفيض الماء ويفسد حقوق النّاس أوينقطع الماء عن النّهر الأعظم أويمنع حريان السفن، فلكل واحد مسلماكان أو ذميا أو مكاتباً منعه "بزازيه". [ردّ المحتار ١١٥/١٥] ( فصل الشّرب). [2 لاسقى دوابّه ان خيف تخريب النّهر لكثرتها، ولاسقى أرضه وشجره و زرعه و نصب دولاب و نحوها من نهر غيره و قناته وبثره إلابإذنه؛ لأن الحق له فيتوقف على إذنه، وله سقى شجر أو خضر زرع في داره حملًا إليه بحراره وأوانيه في الأصح،... ولو كانت البئر أو الحوض أو النّهر في ملكه إذا كان بحد ماءً بقربه،

جانوروں کو بلانے یا وضوعشل اور پارچہ شوئی کے لئے پانی لینے سے یا گھڑے بھرکرا ہے گھر کے درخت یا کیاری میں پانی دینے سے منع نہیں کرسکتا ، کیونکہ اس میں سب کاحق ہے ،البتۃ اگر کثر تِ جانوروں کی وجہ ہے پانی ختم ہونے کا یا نہر وغیرہ کےخراب ہونے کا اندیشہ ہوتو رو کئے کا اختیار ہے ،اوراگراینی زمین میں آنے ہے روکنا عاِ ہے تو دیکھا جائے گا کہ پانی لینے والے کا کام دوسری جگہ سے بآسانی چل سکتا ہے( مثلاً کوئی دوسرا کنواں وغیرہ ا یک میل شرعی ہے کم فاصلہ پرموجود ہےاوروہ کسی کی مملوک زمین میں بھی نہیں ہے ) یا اُس کا کام بند ہوجاوے گا اور تکلیف ہوگی۔اگراُسکی کارروائی دوسری جگہ ہے ہو سکے تو خیر ، ورنداس کنویں والے سے کہا جاوے گا کہ یا تو اس شخص کوا پنے کنویں یا نہروغیرہ پرآنے کی اس شرط سے اجازت دو کہ نہروغیرہ توڑے گانہیں ، ورنہ اس کوجس قدر پانی کی حاجت ہےتم خود نکال کریا نکلوا کراُ سکےحوالہ کرو،البیتہ اپنے کھیت یاباغ کو پانی دینابدون اُس شخص کی ا جازت کے دوسرے لوگوں کو جائز نہیں ،اس ہے ممانعت کرسکتا ہے ، یہی حکم ہے خود روگھاس کا ،اور جس قدر نبا تات بے تَنهٔ ہیں سب گھاس کے حکم میں ہیں ،البتہ تئه دار درخت زمین والے کی مملوک ہیں۔ مستسئلہ اگرایک شخص دوسرے کے کنویں یا نہر سے کھیت کو پانی دینا جا ہے اور وہ کنویں یا نہر والا اس ہے کچھ قیمت لے تو جائز ہے یانہیں ،اس میں اختلاف ہے۔مشائح بلخ نے فتویٰ جواز کا دیا ہے۔ <u>مسھئلہ ''</u> دریا، تالا ب اور کنویں وغیرہ سے جو مخص اپنے کسی برتن میں مِثل گھڑے،مشک وغیرہ کے یانی بھر لے تو وہ اس پانی کا مالک ہوجائے گا،اس پانی ہے بغیراس شخص کی اجازت کے کسی کواستعال کرنا درست نہیں ۔البتۃ اگر پیاس سے بےقرار ہوجائے تو زبرد تی چھین لینا جائز ہے، جبکہ پانی والے کی سخت حاجت سے زائد موجود ہو، مگراس یانی کا ضمان دینایڑےگا۔

<sup>=</sup> فإن لم يحد يقال له أي لصاحب البئر و نحوه: إما أن تحرج الماء إليه أو تتركه ليأخذ الماء بشرط أن لا يكسر ضفته أي حانب النهر و نحوه؛ لأن له حينئذ حق الشفة لحديث أحمد "المسلمون شركاء في ثلث: في الماء، والكلاء، والنار" وحكم الكلاء كحكم الكلاء كيم الماء، في قال للمالك: إما أن تقطع و تدفع إليه، وإلا تتركه ليأ خذ قدر مايريد. [الدرّالمختار ١٩٠١-١٩] وحوّز بعض مشائخ بلخ بيع الشرب لتعامل أهل بلخ، والقياس يترك للتعامل. [وتمام الكلام في المدرّالمختار وردّ المحتار. [٢٩/١٠] (فصل الشّرب) ﴿ وإن كان محرزا في الأوان ي قاتله بغير السلاح كطعام عند المخمصة درر إذا كان فيه فضل عن حاحته لملكه بالإحراز، فصار نظير الطعام، (الدّر المختار) ويضمن له ما أخذ؛ لأن حل الأخذ للاضطرار لا ينافي الضمان. [الدّرالمختار و ردّالمحتار و و

ملگئا۔ "لوگوں کے پینے کے لئے جو پانی رکھا ہوا ہو، جیسے گرمیوں میں راستوں پر پانی رکھ دیتے ہیں ،اس سے وضوع خسل درست نہیں ، ہاں اگر زیادہ ہوتو مضا کقہ نہیں ، اور جو پانی وضو کے واسطے رکھا ہواُس سے بینا درست ہے۔
مکسکا۔" اگر کنویں میں ایک دومینگئی گرجاوے اور وہ ثابت نکل آوے تو وہ کنواں نا پاک نہیں ہوتا ، خواہ وہ کنواں جنگل کا ہویا بستی کا ، اور مَن ہویا نہ ہو۔

# یا کی نایا کی کے بعض مسائل

مسلسکاہ: غلہ گاہنے کے وقت یعنی جب اُس پر بیلوں کو چلاتے ہیں ،اگر بیل غلّہ پر پیشاب کردیں تو ضرورت کی وجہ سے وہ معاف ہے ، یعنی غلہ اس سے ناپاک نہ ہوگا۔اوراگراس وقت کے سواد وسرے وقت میں پیشاب کریں تو ناپاک ہوجائے گا ،اس لئے کہ یہاں ضرورت نہیں۔

مسلسکا ہے کا فرکھانے کی شے جو بناتے ہیں اسکو اور اسی طرح اُن کے برتن اور کپڑے وغیرہ کو ناپاک نہ کہیں گے، تاوفنتیکہاُس کا ناپاک ہوناکسی دلیل یا قرینہ سے معلوم نہ ہو۔

مستسئلہ ''بعض لوگ جوشیر وغیرہ کی چر بی استعال کرتے ہیں اوراسکو پاک جانتے ہیں بیددرست نہیں ، ہاں اگر

ال الماء المسبل في الفلاة لا يمنع التيمّم مالم يكن كثيرا، فيعلم أنه للوضوء أيضا، ويشرب ما للوضوء. [الدرالمحتار ١/٤٧٤] وباب التيمّم] والحدري إبل وغنم) أى: لانزح بهما، وهذا استحسان، قال في "الفيض" فلا ينحّس إلّا إذا كان كثيراً، سواء كان رطباً أو يا بساً، صحيحاً أو منكسرا، ولافرق بين أن يكون للبترحاجز كالمدن أو لا كالفلوات هو الصحيح. [ردّ المحتار ٢/٢١] كما لوبال حمر حصّها لتغليظ بولها اتفاقاً على نحو حنطة تدوسها فقسم أوغسل بعضه أو ذهب بهبة أو أكل أوبيع كما مرّحيث يطهر الباقي. [الدّر المختار ١/٨٨، والهندية ١/٥٠] ولعلّ المؤلّف اختار في ذلك مذهب محمد النفي ما مايؤ كل لحمه طاهر عنده، ولذا لم يذكر قيد الهبة والتقسيم وإلا فقيدوا المسئلة بالهبة والتقسيم. (ف) أن "عام كتب فقد على تسم مايؤ كل لحمه طاهر عنده، ولذا لم يذكر قيد الهبة والتقسيم وإلا فقيدوا المسئلة بالهبة والتقسيم. (ف) أن "عام كتب فقد على تسم مراء عرام. قال ومرارت بلوكل ويدب بإك كتم بين "ر ظفراحم" في لابأس بطعام المحوس كله إلّا الدّبيحة؛ فإن ذبيحهتم حرام. قال محمد النفي ويكره الأكل والشّرب في أو اني المشركين قبل الغسل، ومع هذا لوأكل أو شرب فيها قبل الغسل حاز، ولا يكون اكلاً وشارباً حراماً، وهذا إذا لم يعلم بنجاسة الأواني، فأما إذاعلم فإنه لا يحوز أن يشرب ويا كل منها قبل الغسل، ... والصلوة فيها وإن لم يعلم تكره الصلاة فيها. [الهندية مختصراً ١/٤٤] أن اختلف في التداوى بالمحرم، وظاهرالمذهب المنع، ... وقبل: يرخص إذا علم الصلاة فيها. [الهندية مختصراً ١/٤٤] أن اختلف في التداوى بالمحرم، وظاهرالمذهب المنع، ... وقبل: يرخص إذا علم الصلاة فيها. [الهندية مختصراً ١/٤٤]

طبیب حاذق دیندار کی بیرائے ہو کہ اس مرض کا علاج سوائے چر بی کے اور پچھ ہیں تو ایسی حالت میں بعض علماء کے نز دیک درست ہے،لیکن نماز کے وفت اُسکو پاک کرنا ضروری ہوگا۔

مسلسکا۔ راستوں کی کیچڑ اور ناپاک پانی معاف ہے، بشرطیکہ بدن یا کپڑے میں نجاست کا اثر نہ معلوم ہو، فتویٰ اسی پر ہے، باقی احتیاط بیہ ہے کہ جس شخص کی بازار اور راستوں میں زیادہ آمدور فت نہ ہووہ اس کے لگنے ہے بدن اور کپڑے یا کہ کا اثر بھی محسوس نہ ہو۔

مشکر "نجاست اگرجلائی جائے تو اسکا دھواں پاک ہے، وہ اگرجم جائے اوراس ہے کوئی چیز بنائی جائے تو وہ پاک ہے، جیسے نوشا درکو کہتے ہیں کہ نجاست کے دھوئیں سے بنتا ہے۔

مسلسکلہ "نجاست کے اوپر جوگر دوغبار ہووہ پاک ہے، بشرطیکہ نجاست کی تری نے آئمیں اثر کر کے اسکوتر نہ کر دیا ہو۔ مسلسکلہ "نجاستوں سے جو بھنا رات اُٹھیں وہ پاک ہیں، پھل فیغیرہ کے کیڑے پاک ہیں ،لیکن اُن کا کھانا درست نہیں اگران میں جان پڑگئی ہو،اور گولروغیرہ سب بچلوں کے کیڑوں کا یہی تھم ہے۔

سنيده الشفاء ولم يعلم دواء آخر. [الدر المحتار ١/٥٠٤] ① طين الشوارع عفو إذا لم يظهر فيه أثر النّحاسة، الصحيح أنه لمن ابتلى به بحيث يحى، ويذهب في أيام الادحال، بخلاف من لايمر بها أصلا في هذه الحالة فلا يعفى في حقّه. [ملحص ما في ردّالمحتار ١/٤٨٥] ② الما النوشادر المستجمع من دخان النّحاسة فهو طاهر. [ردّ المحتار ١/٤٨٥] ② وغبار سرقين ومحل كلاب وانتضاح غسالة لا تظهر مواقع قطرها في الإناء عفو [الدّرالمحتار ١/٤٨٥] وقال العلامة ابن عابدين: والعفو مقيد بسما إذا لم ينظهر فيه أثر النّجاسة كما نقله في الفتح عن التحنيس، وقال القهستاني: إنه الصحيح، وتمام بحثه في ردّ المحتار. ١/٩٨٥] ③ و بحدار نحس ... عفو . وفي ردالمحتار: وما يصيب الثوب من بخارات النّحاسة، قبل: ينحسه، وقبل: لا، وهو المصحيح. [ردّ المحتار ١/٣٨٥] ⑥ ولا توكل المحرقة إن تفسخ الدودفيها؛ لأنه ميتة وإن كان طاهرا، قلت: وبه يعلم حكم الصحيح. [ردّ المحتار ٥/٩٩٩] ⑥ ولا توكل المحرقة إن تفسخ الدودفيها؛ لأنه ميتة وإن كان طاهرا، قلت: وبه يعلم حكم السووح. [ردّ المحتار ٥/٩٩٩] ⑥ بركماورواك يُرُول كا يحى يمي عمم بهاه عبدالعزيز صاحب والشعلد تنقير عزيز كا يمن آست ثريفة الدوح. [ردّ المحتار ٥/٩٩٩] ⑥ بركماورواك يرفي على يمي علم بهاه عبدالعزيز صاحب والشعلد تنقير عزيز كا يمن آست ثريفة الدوح. [ردّ المحتار ٥/٩٩٩] ⑥ بركماؤ كما المائي عبدالت ودود كيرا ورده توردن ورست نيست ٨٠٠ أينها موردن آل كرم به يعيت آل ميوه وازال سركم برا ورده توردن ورست نيست ٨٠٠ أي الميم عليكم الميتة إلى الدوم الميائي الميائي الميائي الميائي الميائي الميائي عبارات فته يو علي مائي عبارات فته يو علي مائي الواهي الاستقذار، وهي لا يوجد وكي يمين بهائي كمائي الميائي المعائم على المعائم على المعائم على المعائم على المعائم على المقائم الميائم الميائي عائم الميائي على المعائم على المعائم الميائور وهي لا يوجد ولك كريا المعلة على ما هائواهي الاستقذار، وهي لا يوجد

میں کیا۔ "کھانے کی چیزیں اگر سڑ جائیں اور پُوکرنے لگیں تو نا پاک نہیں ہوتیں، جیسے گوشت، حلوہ، وغیرہ، مگر نقصان کے خیال ہے اُن کا کھانا درست نہیں۔

مٹ کا ہے مشک اورا سکانا فہ پاک ہے،اورای طرح عنبروغیرہ۔

مٹائیلے؟ سوتے میں آ دمی کے منہ سے جو پانی نکلتا ہے وہ پاک ہے۔

مىللىنىڭ گنداانڈ احلال جانور كاياك ہے، بشرطبكەڻو ٹانە ہو ـ

مستائلہ اسانپ کی تیجلی پاک ہے۔

متائیلہ جبس پانی ہے کوئی نجس چیز دھوئی جاوے وہ نجس ہے،خواہ وہ پانی پہلی دفعہ کا ہو یا دوسری دفعہ کا یا تیسری دفعہ کا انگین ان پانیوں میں اتنافرق ہے کہ اگر پہلی دفعہ کا پانی کسی کپڑے میں لگ جاوے تو یہ کپڑا تین دفعہ دھونے سے پاک ہوگا،اورا گر تیسری دفعہ کا ان کہ جاوے تو صرف دو دفعہ دھونے سے پاک ہوگا،اورا گر تیسری دفعہ کا لگ جاوے تو صرف دو دفعہ دھونے سے پاک ہوگا،اورا گر تیسری دفعہ کا گگ جاوے تو ایک ہوجاوے گا۔

مٹالٹیکہ بھر دہ انسان جس پانی سے نہلا یا جاوے وہ پانی نجس ہے۔

= باختلاط شيء قليل غاية القلة، كما إذا طبخ في قدر ذبابة وانحلت فيه. يرمطلب ثيم به كه جوكير عليحده بوكة بهول أن كوقصداً كما ليا جائة جيما كدعا م طور ير كوركو كوات بين بركر كهات بين ، عبارات فقهد كعالاه احاديث به يم يما معلوم بهوتا به البودا و ديل به عن أنس بن مالك والته في قال: أتي النبي عن أنه بت مرعتيق، فجعل يفتشه يخرج السوس منه. الكي شرح بين في علل التي العما حب نورالله من ذلك أن أكل دود الثمار لا يجوز، و جهه أن الديدان من الخبائث، وقال تعالى: "ويحرم عليهم المخبائث [الأعراف: ١٥٧]" قال القارى: وروى الطبر التي بإسناد حسن عن ابن عمر مرفوعاً: نهى أن يفتش النمو عما فيه، فالنهي محمول على التمر الجديد دفعا للوسوسة أو فعله محمول على بيان الجواز. انتهى. قلت: إذا كره أكل الديدان فإذا كان قطعي كان غلبة الظن على وجود الديدان في الثمر لا يحوز أكله، إما اذالم يغلب على الظن وجودها يحوز أكلها، فأما إذا كان قطعي الوجود حرم أكله للنص، فلا معني لحمله على التنزيه وبيان الجواز. [بذل المجهود ٤/٥٦] [ يحرم أكل لحم أنتن، لانحو مسمن ولبن؛ لا نه يبضر لا لأنه نحس، أما نحو اللبن المنتن فلا يضر. [ردّ المحتار ١/٠٦٠] [ والمسك طاهر حلال وكذا نافجته مطلقاً على الأصح. [تنوير الأبصار مع الدر ٤/٤٠] [ برن كاندرج بعكم بيات الناس عالم من المنتن فلا يضر. وردّ المحتار ١/٠٦٠] والمسك طاهر حلال وكذا نافجته مطلقاً على الأصح. [تنوير الأبصار مع الذر ٤/٤٠] [ برن كاندرج بعبات من الناس الفترة المناس المنتن فلا يضر. وردّ المحتار السورة على المنترة المناس المنتن فلا يضر. وردّ المحتار المناس على الناس من المناس المنتن فلا يضر. وردّ المحتار المناس على الناس من المناس المنتن فلا يضر. وردّ المحتار المناس على الناس من المناس المناس المناس المنتن فلا يضر. وردّ المحتار المناس على الناس من المناس المن

@ لعاب النائم طاهرٌ سواء كان من الفم أو منبعثا من الحوف عند أبي حنيفة و محمد النائم طاهرٌ سواء كان من الفم أو منبعثا من الحوف عند أبي حنيفة و محمد النائم طاهرٌ سواء كان من الفم أو منبعثا من الحوف عند أبي حنيفة و محمد النائم طاهرٌ سواء كان من الفم أو منبعثا من الحوف عند أبي

🔘 كبيضة حال محها [الهدايه ٨/١] أي تغيّر صفر ته دما حتى لو صلى وفي كمه تلك البيضة تجوز صلوته. [البحرالرائق ٩/١]

قميص الحية، الصحيح أنه طاهر. [الهندية ٢/١٥] والمياه الثلثة نحسة متفاوتة، فالأول: إذا أصاب شيئاً بطهر بالثلث،
 والثاني بالمثنى والثالث بالواحد.[الهندية ٢/١١] غسالة الميت نحسة،أطلقه محمد في الأصل، والأصح أنه إذالم يكن=

مٹائٹلہ "سانپ کی کھال نجس ہے، یعنی وہ جواس کے بدن سے لگی ہوئی ہے، کیونکہ کیجلی پاک ہے۔ مٹائٹلہ "مُر دہ انسان کے منہ کالعاب نجس ہے۔

مسلسکا آکہرے کپڑے میں ایک طرف مقدارِ معافی ہے کم نجاست لگے اور دوسری طرف سرایت کرجائے اور ہرطرف مقدارے کم ہو، لیکن دونوں کا مجموعہ اُس مقدار سے بڑھ جائے تو وہ کم ہی بھی جائے گی اور معاف ہوگی ، ہاں اگر کپڑ ادو ہرا ہویا دو کپڑ وں کوملا کراس مقدار سے بڑھ جائے تو وہ ذیا دہ بچی جائیگی اور معاف نہ ہوگی۔

ملک کا۔ دودھ دو ہے وقت دوا کی مینگی دودھ میں پڑجا کیں یا تھوڑ اسا گو بربقدر دوا کی مینگئی کے گرجائے تو معاف ہے، بشرطیکہ گرتے ہی نکال ڈالا جائے۔ (اورا گردودھ دو ہے کے وقت کے علاوہ گرجا نیگی تو نا پاک ہوجاوے گا)۔
مطلب کا۔ تھار پانچ سال کا ایسالڑکا، جو وضو کو نہیں سمجھتا، وہ اگر وضو کرے یاد بوانہ وضو کرے تو یہ پانی مستعمل نہیں۔
مطلب کا۔ تیاک کپڑا، برتن اور نیز دوسری پاک چیزیں جس پانی سے دھوئی جاویں اس سے وضواور عسل درست ہے،
بشرطیکہ پانی گاڑھا نہ ہوجاوے اور محاورے میں اسکو ماءِ مطلق یعنی صرف پانی کہتے ہوں ،اورا گر برتن وغیرہ میں
مطاب پینے کی چیزگی ہوتو اسکے دھوون سے وضواور عسل کے جواز کی شرط یہ ہے کہ پانی کے تین وصفوں میں سے دو
وصف باتی ہوں، گوایک وصف بدل گیا ہو،اورا گردووصف بدل جا کیں تو پھر درست نہیں۔

مسلک مکالے مستعمل پانی کا پینا اور کھانے کی چیزوں میں استعمال کرنا مکروہ ہے ،اور وضوعسل اس سے درست نہیں ،ہاںا یسے پانی سے نجاست دھونا درست ہے۔

=على بدنه نحاسة يصير الماء مستعملا إلاأن محمداً إنما أطلق؛ لأن الميت لا يخلو عن النّحاسة غالبا. [الهندية ٢٦/١ وردّ المحتار ٣٨٦/١] حلد الحية نحس و إن كانت مذبوحة؛ لأنه لا يحتمل الدباغة. [الهندية ٢٥١١] واما لعاب الميت فقد قيل: إنه نحس. [الهندية ٢٥١١] ولا يعتبر نفوذ المقدار إلى الوجه الآخر لو الثوب واحداً، بخلاف ما إذا كان ذا طاقين كدرهم متنحس الوجهين. [ردالمحتار ٢٥٢١] يعفى لووقعتا (بعرتي إبل و غنم) في محلب وقت الحلب فر ميتا فورا قبل تفتت وتلون. [الدّر المختار ٢٢٢١] صبي توضأ هل يصير الماء مستعملا ؟ المختار أنه يصير مستعملا إذا كان الصبي عاقلا و إلا فلا. [الهندية ٢٦/١ والبحر الرأئق ٢٠٦١] فلوتو ضأ متوضئ لتبرد أو تعليم أو لطين بيده لم يصر مستعملا اتفاقا، كزيادة على الثلاث بلا نية قربة، و كغسل نحو فخذ أو ثوب طاهر (الدّر المختار) و نحوه من الجامدات كالقدور والقطاع والثمار. [ردّ المحتار ٢١٧١] في يكره شربه والعجن به تنزيها للاستقذار، وعلى رواية نجاسته تحريما. [الدّر المختار ٢١٧١]

مسلسکیلہ "زمزم کے پانی سے بے وضوکو وضوکر نانہ جا ہے اورائی طرح وہ مخص جس کونہانے کی حاجت ہوائی سے عنسل نہ کرے ،اورائی ہوکہ پانی ایک میل سے عنسل نہ کرے ،اورائی ہوکہ پانی ایک میل سے ورے نیل سکے اور ضروری طہارت کسی اور طرح بھی حاصل نہ ہو سکتی ہوتو بیسب با تیس زمزم کے پانی سے جائز ہیں۔ مسلسکیلہ "عورت کے وُضوا ورغسل کے بچے ہوئے پانی سے مردکو وضوا ورغسل نہ کرنا چاہئے ،گو ہمارے نز دیک اس سے وضو وغیرہ جائز ہے ،گرامام احمد کے نز دیک جائز نہیں اورا ختلاف سے بچنا اولی ہے۔

مسلسکلہ جن مقاموں پر خدائے تعالی کاعذاب کسی قوم پرآیا ہو جیسے ثموداور عاد کی قوم ، اُس مقام کے پانی سے وضواور علی نظام نے بالا اسمیں بھی اختلاف ہے، مگریہاں بھی اختلاف ہے بچنااولی ہے اور مجبوری کو اسکا بھی وہی تھم ہے جوز مزم کے پانی کا ہے۔

مشکسکا ہے تنوراگرنا پاک ہوجائے تواس میں آگ جلانے سے پاک ہوجائیگا، بشرطیکہ بعد گرم ہونے کے نجاست کااثر ندر ہے۔

ملائسکار "ناپاک زمین پرمٹی وغیرہ ڈال کرنجاست چھپا دی جائے اس طرح کہنجاست کی تُونہ آ و ہے تومٹی کااوپر کا حصہ پاک ہے۔

#### مئے سُکا ایاک تیل یا چر بی کا صابن بنالیا جائے تو پاک ہوجائےگا۔

① يجوز الوضوء والغسل بماء زمزم عندنامن غير كراهة، بل ثوابه أكثر، وفصّله صاحب لباب المناسك آخر الكتاب، فقال: يجوز الاغتسال والتوضوء بماء زمزم إن كان على الطهارة للتبرك، فلا ينبغي أن يغتسل به جنب ولا محدث ولا في مكان نجس ولا يستنجى به ولا يزال به نجاسة حقيقية، وعن بعض العلماء تحريم ذلك، وقيل: إن بعض الناس استنجى به فحصل له باسور [طحطاوى على المراقي ٢١] رجل معه ماء زمزم في قمقمة وقد رصص رأس الإناء وهو يحمله للعطية أوللاستشفاء لايحوز له التيمم. [منية المصلّى مع حلبي ٧٠] ﴿ ومن منهياته التوضي بفضل ماء المرأة. [الدر المختار ٢٨٢/١] ﴿ ينبغي كراهة التطهير أيضا أحذا مما ذكرنا وإن لم أره لأحد من أئمتنا بماء أو تراب من كل أرض غضب عليها إلابئر الناقة بارض ثمود، فقد صرح الشافعية بكراهته ولا يباح عندأحمد. [ردّ المحتار ٢٨٣/١] ﴾ ويطهر زيت تنحس بحعله صابونا، به يفتى للبلوى، كتنور رش بماء نحس أو بال فيه صبي أو مسح بحرقة مبتلة نحسة لابأس بالخبز فيه أى بعد ذهاب البلة النحسة بالنار وإلا تنحس. [ردّ المحتار ٢٨٣/١] ﴾ وإن كانت النّحاسة رطبة فألقى عليها لبداً أوثني ماليس تُحنا أو كبسها بالنراب فلم يحد ربح النّحاسة جازت صلوته. [مراقي الفلاح ٨/٨،٢] ﴾ وأشيم مند ما باب تراديكور.

مشکسکا۔ مشکسکا۔ ترکیڑے سے پونچھ دینا کافی ہےاور بعد آ رام ہونے کے بھی اُس جگہ کا دھونا ضروری نہیں۔

مشتسکار "ناپاک رنگ اگرجسم میں یا کپڑے میں لگ جاوے یا بال اس ناپاک رنگ سے رنگین ہوجا ئیں تو صرف اس قدر دھونا کہ یانی صاف نکلنے لگے کافی ہے ،اگر چہ رنگ دُور نہ ہو۔

منتسکہ آگرٹوٹے ہوئے دانت کو جوٹوٹ کر علیحدہ ہو گیا ہے اس کی جگہ پر رکھ کر جمادیا جائے ،خواہ پاک چیز سے یا ناپاک چیز سے یا ناپاک چیز سے ان کی جیز سے ناپاک چیز سے ،اوراس طرح اگر کوئی ہڑی ٹوٹ جائے اوراس کے بدلے کوئی ناپاک ہڑی رکھدی جائے یا کسی زخم میں کوئی ناپاک چیز بھردی جائے اوروہ اچھا ہوجائے تو اُسکونکا لنانہ چاہئے ، بلکہ وہ خود بخو دیاک ہوجاوے گا۔

مسلسکنگہ ایس ناپاک چیز کوجو چکنی ہو، جیسے تیل ، گھی اور مُر دار کی چربی اگر کسی چیز میں لگ جائے اور اس قدر دھوئی جاوے کہ پانی صاف نکلنے لگے تو پاک ہوجائیگی ،اگر جہاس ناپاک چیز کی چکنا ہٹ باتی ہو۔

مستسئلہ ''ناپاک چیز پانی میں گرےاوراس کے گرنے سے چھینٹیں اڑ کرکسی پر جاپڑیں تو وہ پاک ہیں ، بشرطیکہ اُس نجاست کا کچھا ژان چھینٹول میں نہ ہو۔

# متستنگ و وہرا کپڑایاروئی کا کپڑا اگرایک جانب نجس ہوجائے اورایک جانب پاک ہونوگل ناپاک سمجھا جائے گا،

آذا مسح موضع المحجمة بثلث خرقات رطاب نظاف أجزأه عن الغسل، لأنه يعمل عمل الغسل. [الهندية ١٩/١] ولا يصرّ بقاء أثر كلون وريح لازم فلا يكلّف في إزالته إلى ماء حارّ أوصابون و نحوه، بل يطهر ماصبغ أو خضب بنجس بغسله ثلاثا، والأولى غسله إلى أن يصفو الماء. [الدّر المختار ١٩/٩] شعر الإنسان ... وعظمه وسنه (طاهر) مطلقا (الدّر المختار) أي سواء كان سنه أو سن غيره من حي أوميت قدر الدر هم أو أكثر حمله معه أو أثبته مكانه. [ردالمحتار ١/٠٠٤] كسر عظمه فوصل بعظم الكلب ولا ينزع الابضرر جازت الصلوة،... وفي الفتاوئ الخيرية من كتاب الصلوة: سئل في رجل على يده وشم، هل تصح صلواته وإمامته معه أم لا؟ أجاب: نعم تصح صلوته وإمامته بلا شبهة. [ردّ المحتار ١٩٢١] عاشيه مثله الرش ثوب إنسان، لا يمنع ذلك في رجل على يده وشم، هل الثوب وإن كثر حتى يستيقن أنه أي ذلك الرش بول، وكذا لورميت العذرة في الماء، فخرج منها الرش حواز الصلوة بذلك الثوب وإن كثر حتى يستيقن أنه أي ذلك الرش بول، وكذا لورميت العذرة في الماء، فخرج منها رشاش فأصاب ثوباً، إن ظهر أثرها تنجس وإلا فلا، هذا هو المختار. [غنية المتملي (حلبئ كبير) ١٨٩ وملخص ردالمحتار رضاش فأصاب ثوباً، إن ظهر أثرها تنجس ولي باطنه قذر: إن كان مخيطا لا تحوز صلوته، وإن لم يكن مخيطا حاز صلوته. [منية المصلّى مع حلبي مع على منيء مبطن وفي باطنه قذر: إن كان مخيطا لا تحوز صلوته، وإن لم يكن مخيطا حاز صلوته.

نمازاس پردرست نہیں، بشرطیکہ ناپاک جانب کا ناپاک حصہ نمازی کے کھڑے ہونے یاسجدہ کرنے کی جگہ ہواور دونوں کپڑے باہم سلے ہوئے ہوں۔اوراگر سلے ہوئے نہ ہوں تو پھرایک کے ناپاک ہونے سے دوسرا ناپاک نہ ہوگا، بلکہ دوسرے پرنماز درست ہے، بشرطیکہ او پر کا کپڑا اسقدرموٹا ہو کہ اُس میں سے بیچے کی نجاست کارنگ اور یُو ظاہر نہ ہوتی ہو۔

مستسلسکا ہے۔ مرغی یا اور کوئی پرند پید جاک کرنے اور اُس کی آلائش نکالنے سے پہلے پانی میں جوش دیجائے، جیسا کہ آجکل انگریزوں اور اُن کے ہم منش ہندوستانیوں کا دستور ہے تو وہ کسی طرح پاکنہیں ہو سکتی۔

مسال کارے پاخانہ پیشاب کرنا مکروہ ہے،اگر چہنجاب کے وقت منھ یا پیٹے کرنا مکروہ ہے،نہراور تالاب وغیرہ کے کنارے پاخانہ پیشاب کرنا مکروہ ہے،اگر چہنجاست اسمیں نہ گرے،اورای طرح ایسے درخت کے پنچ جس کے سایہ میں لوگ بیٹھتے ہوں،اورای طرح کھل کھول والے درخت کے پنچ، جاڑوں میں جس جگہ دھوپ لینے کو لوگ بیٹھتے ہوں، جانوروں کے درمیان میں،مجداورعیدگاہ کے اس قدر قریب جس کی بداؤ سے نمازیوں کو تکلیف ہو،قبرستان میں یا ایسی جگہ جہاں لوگ وضو یا خسل کرتے ہوں، راستے میں،اورہوا کے رخ پر،سوراخ میں، راستے کے قریب اور قافلہ یا کسی مجمع کے قریب مکروہ تح ہوں اور اور تا قلہ یا کسی مجمع کے قریب مکروہ تح کی ہے،حاصل سے ہے کہ ایسی جگہ جہاں لوگ اُٹھتے بیٹھتے ہوں اور اور تاکور کالیف ہواور ایسی جگہ جہاں سے نجاست بہہ کرا پی طرف آئے مکروہ ہے۔

### يبيثاب بإخانه كے وقت جن أمورے بچنا جا ہے

بات کرنا، بلاضرورت کھانسنا، کسی آیت یا حدیث اور متبرک چیز کا پڑھنا، ایسی چیز جس پرخدایا نبی یا کسی فرشتے یا

( كره مين نبيتاني كلنكي عِكدوه جاب بمواور نه باتحول اور گفتول كر تكني على بود (شبيرعلى ) ( كذا دجاجة ملقاة حالة غلى الماء المنتف قبل شقها (الدر المحتار) قال في الفتح: إنها لا تطهر أبداً. [ردّ المحتار ٩٨/١ ٥] (يكره) استقبال شمس وقمر لهما وبول وغائط في ماء ولو حاريا، وعلى طرف نهر أو بئر أو حوض أو عين أو تحت شحرة مشمرة أو في ذرع أو في ظل ينتفع بالحلوس فيه و بحنب مسجد و مصلى عيد و في مقابر و بين دواب وفي طريق الناس وفي مهب ربح و حجر فارة أو حية أو نملة وثقب وفي موضع يعبر عليه أحد أو يقعد عليه و بحنب طريق أوقافلة وفي أسفل الأرض إلى أعلاها. [الدرّ المختار ١١٠/١] و يكره دخول ( ويكره) التكلّم عليهما وأن يبول قائما أو مضطحعا أو مجردا من ثوبه بلا عذر. [الدرّ المختار ١١٠/١] ويكره دخول (

سی معظم کا نام یا کوئی آیت یا حدیث یا دُعالکھی ہوئی ہوا ہے ساتھ رکھنا ،البتۃ اگرالیی چیز جیب میں ہو یا تعویذ کیڑے وغیرہ میں لیٹا ہوا ہوتو کراہت نہیں ، بلاضرورت لیٹ کر یا کھڑے ہوکر پائخانہ پیشاب کرنا ،تمام کیڑے اُ تارکر برہنہ ہوکر پائخانہ پیشاب کرنا ، دا ہے ہاتھ سے استنجا کرنا (ان سب باتوں سے بچنا چاہئے )۔

# جن چیزوں ہے استنجادرست نہیں

ہڑی ، کھانے کی چیزیں ، لیداورکل ناپاک چیزیں ، وہ ڈھیلایا پھرجس سے ایک مرتبہ استخاہو چکاہو ، پختہ اینٹ ، مسیری ، شیشہ ، کوئلہ ، چونا ، لوہا ، چاندی اور سونا وغیرہ (ق) اور ایسی چیزوں سے استخاکر نا جو نجاست کوصاف نہ کریں جیسے سرگہ وغیرہ ، وہ چیزیں جن کو جانور کھاتے ہوں جیسے گھس اور گھاس وغیرہ ، اور ایسی چیزیں جو قیمت دار ہول ، خواہ تھوڑی قیمت ہویا بہت جیسے کیڑا ، عرق وغیرہ ، آ دمی کے اجزاء جیسے بال ، ہڈی اور گوشت وغیرہ ۔ مسجد کی ہول ، خواہ تھوڑی قیمت ہویا بہت جیسے کیڑا ، عرق وغیرہ ، آ دمی کے اجزاء جیسے بال ، ہڈی اور گوشت وغیرہ ۔ مبال سے بلا چٹائی یا کوڑا یا جھاڑ و وغیرہ ، درختوں کے پتے ، کاغذخواہ لکھا ہوا ہو یا سادہ ، زمزم کا پانی ، دوسر ہے کے مال سے بلا اس کی اجازت و رضا مندی کے ،خواہ وہ پانی ہویا کیڑا یا اور کوئی چیز ، روئی اور تمام ایسی چیزیں جن سے انسان یا اُن کے جانور نفع اُٹھا ئیں ، ان تمام چیزوں سے استخاکر نا مکروہ ہے ۔

### جن چیز ول سے استنجابلا کراہت درست ہے

پانی ہٹی کا ڈھیلہ ' پھر، بے قیمت کپڑااورکل وہ چیزیں جو پاک ہوںاورنجاست کو ڈورکردیں ،بشرطیکہ مال اور محترم نہ ہوں۔

المخرج وفي إصبعه خاتم فيه شيء من القران أو من أسمائه تعالى لما فيه من ترك التعظيم، وقيل: لا يكره إن جعل فصه إلى باطن الكف، ولو كان مافيه شيء من القران أو من أسمائه تعالى في حيبه لا بأس به، وكذالو كان ملفوفا في شيء، و التحرز أولى، إغنية المستملى ، ٦] ① وكره تحريما بعظم و طعام وروث يابس كعذرة يابسة و حجر استنجي به إلابحرف آخرو اجر وخزف و زجاج وشيء محترم كخرقة ديباج ويمين ولا علر بيسراه، و فحم و علف حيوان و حق غير وكل ما ينتفع به، (الدّر المختار) قوله: (وشيء محترم) أى ماله احترام واعتبار شرعا، فيد حل فيه كل متقوم إلا الماء ويدخل فيه حزء الأدمي ولو كافرا أوميتا، وينبغي أن يدخل فيه كناسة مسجد، وكذا ورق الكتابة لصقالته و تقومه، وله احترام أيضاً لكونه آلة لكتابة العلم. [ردّ المحتار ١/٥ - ٦] ۞ يعني وه كيرُ اجم كواگر بعداستنجاء وهويا جاورة الكتابة لها كمدر. [الدرّ المحتار ١/٥ - ٦]

#### وضوكا بيان

مسلسکا۔ ڈاڑھی کا خلال کرے اور تین بار منھ دھونے کے بعد خلال کرے اور تین بارسے زیادہ خلال نہ کرے۔
مسلسکا۔ '' جوسطے رخسار اور کان کے درمیان میں ہے اسکا دھونا فرض ہے ،خواہ ڈاڑھی نکلی ہویا نہیں۔
مسلسکا۔ '' مغور ٹی کا دھونا فرض ہے ، بشر طیکہ ڈاڑھی کے بال اُس پر نہ ہوں یا ہوں تو اسقدر کم ہوں کہ کھال نظر آئے۔
مسلسکا۔ '' ہونٹ کا جو حصہ کہ ہونٹ بند ہونے کے بعد دکھائی دیتا ہے اُسکا دھونا فرض ہے ۔
مسلسکا۔ '' واڑھی یا مونچھ یا بھویں اگر اسقدر گھنی ہوں کہ کھال نظر نہ آئے تو اس کھال کا دھونا جو اس سے چھپی ہوئی ہے فرض نہیں ہے ، بلکہ وہ بال ہی قائم مقام کھال کے ہیں ، اُن پر سے پانی بہادینا کافی ہے ۔
مسلسکا۔ '' کھویں یا ڈاڑھی یا مونچھ اگر اسقدر گھنی ہوں کہ اُس کے بنچے کی کھال جھپ جائے اور نظر نہ آئے تو ایس کھال جو حدِ نہ کورہ سے آگر بڑھ گئے ہوں اُن کا دھونا واجب ہے جو حد چہرہ کے اندر ہیں ، باقی بال جو حدِ نہ کورہ سے آگر بڑھ گئے ہوں اُن کا دھونا واجب نہیں ۔

مسئسلہ آگر کسی شخص کے مشترک حصہ کا کوئی جز و ہا ہرنگل آئے جس کو ہمارے عرف میں کانچ نکلنا کہتے ہیں تواس سے وضوجا تارہے گا،خواہ وہ اندرخود بخو د چلا جائے یا کسی ککڑی کپڑے ہاتھ وغیرہ کے ذریعہ سے اندر پہنچایا جائے۔ مسٹسئلہ آئمنی اگر بغیر شہوت خارج ہوتو وضوٹوٹ جائے گا،مثلاً کسی نے کوئی بو جھا کھایایا کسی او نچے مقام سے گر

① (وسننه)...و تتخليل لحية لغير المُحرم بعد التثليث. [الدرّ المختار ١٩٥١] ﴿ فيحب غسل المياقي وما يظهر من الشفة عند انضما مها، وما بين العذاروالأذن لدخوله في الحد، وبه يفتي. [الدرّ المختار ١٩/١] ﴿ لاخلاف أن المسترسل لا يحب غسله ولا مسحه بل يسن، وأن الخفيفة التي ترى يشرتها يحب غسل ماتحتها، كذافي النهر. و في البرهان: يحب غسل بشرة لم يسترها الشعر كحا حب وشارب و عنفقة في المختار، أما المستور فساقط غسلها للحرج. [الدرّ المختار ١/٢٦] لاغسل باطن العينين والأنف والفم وأصول شعر الحاجبين واللحية والشارب. [الدّرالمختار ١/٠٢٦] ﴿ هِ هِ المَّمِيمُ مَلَمُ المَا بِالمُورِي خرج دبره، إن أدخله بيده انتقض وضوءه، وإن دخل بنفسه لا ينتقض؛ لعدم تحقق الخروج، لكن ذكر بعده في المحتار وردّ المختار وردّ المحتار ١/٥٠٠] ﴿ والمني إذا حرج من غير شهوة بأن حمل شيئا فسبقه المني أو سقط من مكان مرتفع يوجب الوضوء. [الهندية ١/٢]

پڑااوراس صدمہے منی بغیرشہوت خارج ہوگئی۔

مسلسکلہ اگریسی کے حواس میں خلل ہوجائے ،لیکن پی خلل جنون اور مدہوشی کی حدکونہ پہنچا ہوتو وضونہ جائے گا۔ مسلسکلہ آئی نماز میں اگر کوئی شخص سوجائے اور سونے کی حالت میں قبقہہ لگائے تو وضونہ جائے گا۔ مسلسکلہ جنازے کی نماز اور تلاوت کے سجدے میں قبقہہ لگانے سے وضونہیں جاتا ، بالغ ہویا نا بالغ۔

# موزوں پرکے کرنے کا بیان

مسلسکار "بوٹ پرمسح جائز ہے، بشرطیکہ پورے پیرکومع ٹخنوں کے چھپائے ،اوراُسکا جاک تسموں سے اس طرح بندھا ہو کہ پیرکی اسقدر کھال نظرنہ آئے جوسح کو مانع ہو۔

مسلسکلہ: مسلسکلہ: مسلسکلہ: کسی خوادوں میں موزے پہنے ہوں تو جب وضوکرے تو اُن موزوں پرمسے نہیں کرسکتا ،اس کئے کہ تیم طہارت کا ملہ بیں ،خواہ وہ تیم صرف عنسل کا ہو یا وضو وغسل دونوں کا ہو یا صرف وضوکا۔

مستسئلہ ''عنسل کرنے والے کوسے جائز نہیں،خواہ سل فرض ہو یا سُنّت ،مثلاً پیروں کوسی او نچے مقام پرر کھ کرخود بیٹھ جائے اور سوا پیروں کے باقی جسم کو دھوئے ،اس کے بعد پیروں پرسے کرے تو بیددرست نہیں۔

مستسکلہ معذور کا وضوجیسے نماز کا وفت جانے سے ٹوٹ جاتا ہے ویسے ہی اسکامسے بھی باطل ہوجاتا ہے اور اُس

⊕ وأمّا العته فه و غير ناقض. [طحطاوي على مراقي الفلاح ٩١] ⊕ ولوقه قه نائمافي الصلوة فالصحيح أنها لا تبطل الوضوء ولا الصلوة. [الهندية ١/٥١ و ردالمحتار ٢٠١/١] ⊕ ولوقهقه في سحدة التلاوة أو في صلوة الحنازة تبطل ما كا ن فيها و لا تنقض الطهارة. [الهندية ١/٥١ و ردالمحتار ٢٠٢/١] ⊕ شرط مسحه... كونه ساتر... القدم مع الكعب أو يكون نقصا نه أقل من الخرق المانع، فيحوز على الزربول لو مشدوداً، إلّا أن يظهر قدر ثلثة أصابع. [الدّر المختار ٤٨٨/١]

⑤ لا يحوز المسح للمحدث المتيمم. [الهندية ٢٧/١] ⑥ صبح المسح على الخفين في الحدث، أما الجنابة و نحوها لا يصح فيها المسح لورود النص بذلك. [طحطاوي على مراقي الفلاح ٢٨٨] إذا توضأ ولبس ثم أجنب، ليس له أن يشد خفيه فوق الكعبين، ثم يغتسل ويمسح، أو يغتسل قاعدا واضعاً رحليه على شئ مرتفع ثم يمسح الخ. [ردالمحتار ٢٩٦/١]

خرج الناقص حقیقة کلمعة أو معنی کتیمم و معذور، فإنه یمسح فی الوقت فقط، إلا إذا توضاولیس علی الانقطاع فی الحاصحیح. [الذر المختار ۲/۱ و] (۱ اسمئله کامطلب بیپ که معذوری دوحالتیں ہیں: ایک توبید کہ جتنے عرصہ ہیں اس نے وضوکیا ہے ادرموزے پہنے ہیں اس تمام عرصہ میں اس کا وہ مرض جس کے سبب سے وہ معذور ہوا ہے نہ پایا جاوے اور دوسرے بید کہ مرض فہ کورتمام وقت فہ کوریا اس کے کئی جزو میں پایا جاوے گا اور چونکہ اس نے موزے =
 اس کے کئی جزو میں پایا جاوے، پہلی صورت کا حکم یہ ہے کہ وقت صلوۃ کے نگلنے ہے اس کا وضوثوث جاوے گا اور چونکہ اس نے موزے =

کوموزے اُ تارکر پیروں کا دھونا واجب ہے۔ ہاں اگر اُسکا مرض وضوکرنے اورموزے پہننے کی حالت میں نہ پایا جائے تو وہ بھی مثل اور سجیح آ دمیوں کے سمجھا جائے گا۔

مشئلہ: پیر کااکثر حصہ کی طرح وُهل گیا،اس صورت میں موز وں کواُ تارکر پیروں کودھونا جا ہئے۔

# حدثِ اصغریعنی بے وضو ہونے کی حالت کے احکام

مسلسکلہ جنواہ اس محیداور پاروں کے پورے کاغذ کا چھو نا مکروہ تحریی ہے،خواہ اُس موقع کو چھوئے جسمیں آیت لکھی ہے یا اُس موقع کو جوسادہ ہے،اوراگر پورا قرآن نہ ہو بلکہ کسی کاغذیا کپڑے یا جھٹی وغیرہ پرقرآن کی ایک پوری آیت ککھی ہوئی ہو، باقی حصہ سادہ ہوتو سادہ جگہ کا حجھونا جائز ہے، بشرطیکہ آیت پر ہاتھ نہ لگے۔

مسلسکلہ جوز آن مجید کالکھنا مکروہ نہیں، بشرطیکہ لکھے ہوئے کوہاتھ نہ لگے، گوخالی مقام کوچھوئے ،مگرامام محمد والشیعلیہ کے نزدیک خالی مقام کو بھی چھونا جائز نہیں اور یہی احوط ہے۔ پہلا قول امام ابو یوسف والشیعلیہ کا ہے اور یہی اختلاف مسئلہ سابق میں بھی ہے۔ اور بہتم جب ہے کہ قرآن شریف اور سیپاروں کے علاوہ کسی کاغذیا کپڑے وغیرہ میں کوئی آیت لکھی ہواوراس کا بچھ حصہ سادہ بھی ہو۔

مسلسکاری آیت ہے کم کالکھنا مکر وہ نہیں اگر کتاب وغیرہ میں لکھے،اور قرآن شریف میں ایک آیت ہے کم کا کھنا بھی جائز نہیں۔

= طہارتِ کاملہ پر پہنے ہیں اس لئے اس کامسح نہ ٹوٹے گا اور تندرستوں کی طرح اقامت کی حالت میں ایک دن اور ایک رات، اور سفر کی حالت میں تین دن اور تین رات مسح کر سکے گا۔ اور دوسری صورت کا بی تھم ہے کہ وفت کے نکل جانے سے جس طرح اس کا وضوثوٹ جاوے گا یونہی اس کامسے بھی ٹوٹ جاوے گا اور اس کوموز ہ اُتارکر پاؤں دھونا پڑیں گے۔ بیمسکلہ ''غذیۃ المستملی ''۲۰ امیں مذکور ہے۔ (حبیب احمد)

(1) وينتقض أيضابغسل أكثر الرّجل فيه لو دخل الماء خفه. [الدرّ المختار ١٥] فيجب قلع الخف و غسلهما. [طحطاوى على مرافي الفلاح ١٦٣] (العلاح ١٦٣) الفلاح ١٦٣] الامس المحتوب ، كذا ذكره في الفلاح ١٦٣] الارتجاز على المحتوب ، كذا ذكره في السراج الوهاج مع أن في الأول اختلافاً فقال في غاية البيان: وقال بعض مشائخنا: المعتبر حقيقة المكتوب حتى أن مس الحلد و مس مواضع البياض لايكره؛ لأنه لم يمس القرآن، وهذا أقرب إلى القياس، والمنع أقرب إلى التعظيم. [البحر ١/٢١٤] المحتب أن يكتب القرآن و الصحيفة أو اللوح على الأرض أو الوسادة عند أبي يوسف خلافا لمحمد. [غنية المستملى ٥٠] ويكره للجنب و الحائض أن يكتب الكتاب الذي في بعض سطوره اية من القرآن وإن كانا لا يقرء ان القرآن. [الهندية ١/٢٤] وقيد بالأية؛ لأنه لو كتب مادونها لايكره مسه. [ردّ المحتار ١/٣٥]

مستسئلہ "نابالغ بچوں کوحدثِ اصغر کی حالت میں بھی قر آن مجید کا دیناا ورجھونے دینا مکروہ ہیں۔

مٹ کے گئے۔ قرآن مجید کے سوااور آسانی کتابوں میں مثل توریت وانجیل وزبوروغیرہ کے بے وضوصرف اس مقام کا چھونا مکروہ نہیں اور یہی حکم قرآن مجید کی منسوخ اتبالا وہ آیتوں کا ہے۔ حصونا مکروہ ہے جہاں لکھا ہو۔ سادے مقام کا چھونا مکروہ نہیں اور یہی حکم قرآن مجید کی منسوخ اتبالا وہ آیتوں کا ہے۔ مسلکہ وضو کے بعدا گرسی عضو کی نسبت نہ ہوتو ایسی صورت میں شک دفع کرنے کے لئے بائیں پیرکودھوئے ، اسی طرح آگر وضو کے درمیان کسی عضو کی نسبت میشہ ہوتو ایسی عالت میں اخیر عضو کو دھوئے ، مثلاً کہنوں تک ہاتھ دھونے کے بعد میشبہ ہوتو منہ دھوڈ الے اور اگر بیر دھوتے وقت میشبہ ہوتو منہ دھوڈ الے اور اگر بیر دھوتے وقت میشبہ ہوتو منہ دھوڈ الے اور اگر بیر دھوتے وقت میشبہ ہوتو اس کو کہنوں تک ہاتھ دھوڈ الے ، بیاس وقت ہے کہا گر بھی جھی شبہ ہوتا ہواور اگر کسی کو اکثر اس قسم کا شبہ ہوتا ہوتو اُس کو جائے کہ اُس شبہ کی طرف خیال نہ کرے اور اینے وضوکو کا مل سمجھے۔

مسلسکاری مسجد کے فرش پروضوکرنا درست نہیں۔ ہاں اگراس طرح وضوکرے کہ وضوکا پانی مسجد میں نہ گرنے پائے تو خبر۔اس میں اکثر جگہ ہے احتیاطی ہوتی ہے کہ وضوا یسے موقع پر کیا جاتا ہے کہ پانی وضوکا، فرشِ مسجد پر بھی گرتا ہے۔

# عنسل كابيان

مسلسکلہ: حدثِ اکبرے پاک ہونے کے لئے مسل فرض ہاور حدثِ اکبر کے پیدا ہونے کے چارسب ہیں: پہلا سبب خروجِ منی، یعنی منی کا پی جگہ ہے بشہوت جدا ہو کرجسم سے باہر نکلنا،خواہ سوتے میں یا جا گتے میں، بیہوشی میں یا ہوش میں، جماع سے یا بغیر جماع کے کہی خیال وتصوّر سے یا خاص حصے کو حرکت دینے سے یا اور کسی طرح ہے۔

⊕ الساس بدفع المصحف إلى الصبيان وإن كانوا محدثين وهو الصحيح. [الهندية ١٤٤١] 
 ⊕ الابسمكتوب أي موضع الكتابة. [ردّالمحتار ١٩٤٨] وتفصيل مس التوراة والإنجيل والزبور واختلاف الروايات فيه مذكور في ردالمحتار. [١٧٤٧] 
 وضع الكتابة. [ردّالمحتار ١٩٤٧] 
 يحكم إصلى كتابول كاب يحودنيا من موجودين بي ووتر يحي في غلط بين، ان كا يجونا بلاوضوما تزب و شك في تعيينه و شك في بعض وضوئه أعاد ما شك فيه لو في خلاله ولم يكن الشك عادة له، وإلا لا، ولوعلم أنه لم يغسل عضواً وشك في تعيينه غسل رجله البسرى؛ لأنه اخر العمل. [الدرّ المختار: ١٩٩١] ولا يخفى أن المراد إذا كان الشك بعد الفراغ، وقياسه أنه لوكان في أثناء الوضوء يغسل الأخير الخ. [ردّ المحتار ١٩٩١] 
 ⊕ وريكره) الوضوء إلافيما أعد لذلك (الدّر المختار) لأن ماء و مستقدر طبعاً، في حسب تنزيه المسجد عنه كما يحب تنزيهه عن المخاط والبلغم، بدائع. [ردّ المحتار ١٥٢٥] 
 أحدهما خروج المني على وجه المفق والشهوة من غير إيلاج باللمس أو النظر أو الاحتلام أو الاستمناء... من الرجل والمرأة في النوم والبقظة. [الهندية ١٧/١]

مسٹسکلہ آگرمنی اپنی جگہ ہے بشہوت جدا ہوئی ، مگر خاص حصہ ہے باہر نکلتے وفت شہوت نہقی ، تب بھی عنسل فرض ہوجائے گا۔ مثلاً منی اپنی جگہ ہے بشہوت جدا ہوئی ، مگر اس نے خاص حصّہ کے سوراخ کو ہاتھ ہے بند کر لیا یا روئی وغیرہ رکھ لی ، تھوڑی دہر کے بعد جب شہوت جاتی رہی تو اُس نے خاص حصّہ کے سوراخ سے ہاتھ یا روئی ہٹالی اور منی بغیر شہوت خارج ہوگئی ، تب بھی عنسل فرض ہوجائے گا۔

مستسئلہ آگر کسی کے خاص حقے ہے کچھنی نکلی اوراُس نے خسل کرلیا، بعد خسل کے دوبارہ کچھ بغیر شہوت کے نکلی تواس صورت میں پہلا خسل باطل ہوجائے گا، دوبارہ پھر خسل فرض ہے، بشر طبکہ یہ باقی منی قبل سونے کے اور قبل پیشاب کرنے کے اور قبل چالیس قدم یا اس سے زیادہ چلنے کے نکلے، مگر اس باقی منی کے نکلنے سے پہلے اگر نماز پرٹھ کی ہوتو وہ نماز صحیح رہے گی، اس کا اعادہ لازم نہیں۔

مت مکا ہے۔ مسلم کے خاص صفے سے بعد بیشا ب کے منی نکانواس پر بھی نسل فرض ہوگا، بشرطیکہ شہوت کے ساتھ ہو۔ م ہے کا ہے۔ اگر سی مرد یا عورت کوا ہے جسم یا کیڑے پر سو کراُ ٹھنے کے بعد نزی معلوم ہوتو اسمیس بہت سی صورتیں بیں ۔ خجملہ اُنکے آٹھ صورتوں میں غسل فرض ہے:

#### العین یا گمانِ غالب ہوجائے کہ بینی ہے اور احتلام یا دہو۔

① وتعتبر الشهوة عندان في صاله عن مكانه لاعند حروجه من رأس الإحليل، إذا احتلم أو نظر إلى امرأة، فزال المني عن مكانه بشهوة، فأمسك ذكره حتى سكنت شهوته، ثم سال المني، عليه الغسل عندهما وعند أبي يوسف لا يجب. [الهندية ١٧/١] لو اغتسل من المحنابة قبل أن يبول أوينام وصلى ثم حرج بقية المني، فعليه أن يغتسل عندهما خلافا لأبي يوسف، ولكن لا يعيد تلك الصلوة في قولهم جميعا، ولو حرج بعد مابال أو نام أو مشي لا يجب عليه الغسل اتفاقا. [الهندية ١٧/١ وردّ المحتار ١٧/٨] من رجل بال فحرج من ذكره مني: إن كان منتشرا عليه الغسل، وإن كان منكسرا عليه الوضوء. [الهندية ١٧/١] من هذه المسئلة على أربعة عشروجها؛ لأنه إما أن يعلم أنه مني أو مذي أو ودي أوشك في الأولين أو في الطرفين أو في الطرفين أو في الطرفين أو في الأخيرين وفي الناه في الأولين أو في الطرفين أو في الأخيرين أو في الأخيرين مع عدم تذكر الاحتلام، ويجب عندهما فيما اتفاقا في منا إذا علم أنه ودي مطلقا، وفيما إذا علم أنه مذي أوشك في الأخيرين مع عدم تذكر الاحتلام، ويجب عندهما فيما إذا الم يتذكر الاحتلام وتيقن أنه مني أو شك هل هو مني أو مذي، فكذلك يجب عليه الغسل في هاتين الحالتين الحالتين إحماعا للاحتياط، وغنية المستملي ٤٤]

- 🧨 یقین ہوجائے کہ بینی ہےاوراحتلام یاد نہ ہو۔
- ٣: يقين ہوجائے كەبيەئذى ہےاوراحتلام يادہو\_
- ۴: شک ہوکہ مینی ہے یا ئدی ہے اوراحتلام یا دہو۔
- 🔝 شک ہوکہ مینی ہے یاؤدی ہے اور احتلام یا دہو۔
- شکہ ہوکہ بیر تذی ہے یا وَ دِی ہے اوراحتلام یا دہو۔
- شک ہوکہ بیمنی ہے یا تمذی ہے یا وَ دِی ہے اوراحتلام یا دہو۔
  - ۱۸: شک ہوکہ بینی ہے یا مذی اوراحتلام یا دنہ ہو ۔

مسلسکہ اگر کسی شخص کا ختنہ نہ ہوا ہواور اسکی منی خاص حقہ کے سوراخ سے باہر نکل کر اُس کھال کے اندر رہ جائے جوختنہ میں کاٹ ڈالی جاتی ہے تو اُس پیغسل فرض ہوجائے گا،اگر چہوہ منی اُس کی کھال سے باہر نہ نگلی ہو۔ وصرا سب اللہ جائے ہیں کسی باشہوت مرد کے خاص حصہ کے سرکا کسی زندہ عورت کے خاص حصہ بیا کسی دوسر نے زندہ آدمی کے مشترک حصہ میں داخل ہونا،خواہ وہ مرد ہو یا عورت یا خنتی اور خواہ منی گرے یا نہ گرے،اس صورت میں اگر دونوں میں غسل کے جم ہونے کی شرطیں پائی جاتی ہیں، یعنی دونوں بالغ ہوں تو دونوں پر،ورنہ جس میں پائی جاتی ہیں، یعنی دونوں بالغ ہوں تو دونوں پر،ورنہ جس میں پائی جاتی ہیں اُس پوشسل فرض ہوجائے گا۔

مسئسلہ اگر عورت کمن ہوگرالی کم من نہ ہو کہ اُس کیساتھ جماع کرنے سے اس کے خاص حصے اور مشترک جھے کے مل جانے کا خوف ہوتو اس کے خاص حصے میں مرد کے خاص حصے کا سرداخل ہونے سے مرد پر خسل فرض ہوجائے گا،اگروہ مرد بالغ ہے۔

# مٹنگلہ جس مرد کے نصبے کٹ گئے ہوں اُس کے خاص حصے کا سراگر کسی کے مشترک حصے یاعورت کے خاص

شامى نے اس صورت ميں عدم وجوب شل پراتفاق نقل كيا ہے، ليكن كيرى ميں وجوب پراجماع لكھا ہے، للذا بهم نے احتياطاً كيرى كا قول ليا ہے۔ (محشى)۔ ﴿ واعلم أنه كما ينتقض الوضوء بنزول البول إلى القلفة يحب الغسل بوصول المني إليها. [البحر الرائق ليا ہے۔ (محشى)۔ ﴿ وعند إيلاج حشفة ..... او قدرها من مقطوعها ... في أحد سبيلي آدمي حتى يحامع مثله عليهما لوكانا مكلفين، ولو أحدهما مكلفاً فعليه فقط ..... وإن لم ينزل. [الدر المختار بحدف ٢٨/١] ﴿ وحماع الخصي = للحصي عليه المحسى المحسى ولو أحدهما مكلفاً فعليه فقط ..... وإن لم ينزل. [الدر المختار بحدف ٢٨/١] ﴿ وحماع الخصي = للحصي المحسى المحسى

حصے میں داخل ہوتب بھی عنسل دونوں پر فرض ہوجائیگا اگر دونوں بالغ ہوں، ورنہ اُس پر جو بالغ ہو۔

مسكسکیا۔ اگرکسی مرد کے خاص حصہ کا سرکٹ گیا ہوتو اسکے باقی جسم سے اس مقدار کا اعتبار کیا جائیگا، یعنی اگر بقیہ عضومیں سے بقد رِحثفہ داخل ہو گیا توغسل واجب ہوگا، ورنہ ہیں۔

مناسئلہ اگرکوئی مردا پنے خاص حصے کو کپڑے وغیرہ سے لپیٹ کر داخل کرے تو اگرجیم کی حرارت محسوں ہوتو عنسل فرض ہوجائے گا ،مگراحتیاط بیہ ہے کہ جسم کی حرارت محسوں ہویا نہ ہونسل فرض ہوجائے گا۔

مسلسئلہ آگرکوئی عورت شہوت کے غلبہ میں اپنے خاص حصہ میں کسی بے شہوت مردیا جانور کے خاص حصہ کویا کسی کری ہے انگر کرئی وغیرہ کو بااپنی انگلی کو داخل کر ہے تب بھی اُس پر شسل فرض ہوجائے گا منی گرے یا نہ گرے ، مگر بیشار رح مُنیہ کی رائے ہے ، اوراصل مذہب میں بدونِ انزال غسل واجب نہیں۔

تیسراسب: حیض سے پاک ہونا۔

چوتھا سبب: نفاس سے پاک ہونا۔ان کے مسائل بہنتی زیور میں گزر چکے۔ دیکھو حصہ دوم۔

# جن صورتوں میں عنسل فرض نہیں

مسلسکلہ جمنی اگرا پنی جگہ ہے بشہوت جدا نہ ہوتو اگر چہ خاص حصہ ہے باہرنکل آئے عسل فرض نہ ہوگا۔مثلاً کسی شخص نے کوئی بوجھاُ ٹھایا یا او نچے ہے گر پڑا یا کسی نے اُس کو مارااوراس صدمہ ہے اسکی منی بغیر شہوت کے نکل آئی تو عنسل فرض نہ ہوگا۔ تو عنسل فرض نہ ہوگا۔

=يوجب الغسل على الفاعل والمفعول به لمواراة الحشفة. [فتاوي قاضي خان ٢١/١] ۚ ويَجْهُومُ تَلْمَهُ بِابِ مِدَاـ

آ ولولف على ذكره حرقة و أولج ولم ينزل، قال بعضهم: يجب الغسل لأنه يسمّى مولحا، وقال بعضهم: لايجب، والأصح إن كانت الحرقة رقيقة بحيث يحد حرارة الفرج واللذة وجب الغسل وإلّا فلا. والأحوط وجوب الغسل في الوجهين. [البحرالرائق ١٩٥/١] و لاعند إدخال إصبع ونحوه كذكر غير ادمى وذكر خنثى وميت وصبي لا يشتهي، ومايصنع من نحو خشب في الدبر أو القبل على المختار [الدر المختار: ١٣٥/١]. وفي ردالمحتار: وقوله لأن المختار وجوب الغسل الخ بحث منه سبقه إليه شارح المنية حيث قال: والأولى أن يحب في القبل الخ. [رد المحتار ١٣٦٦] ، و ويحب عندانقطاع حيض ونفاس. [الدرّ المختار ١٩٣١] قوله: (بشهوة) متعلق بقوله: منفصل احترز به عمّالوانفصل بضرب أوحمل ثقيل على ظهره، فلا غسل عندنا. [رد المحتار ٢١٦١]

مسلسکالہ: اگر کوئی مرد کسی کمسن عورت کے ساتھ جماع کرے توعشل فرض نہ ہوگا، بشرطیکہ نی نہ گرے اور وہ عورت اسقدر کمسن ہو کہ اُس کے ساتھ جماع کرنے میں خاص حصے اور مشترک حصے کے مل جانے کا خوف ہو۔

مستسئلہ آگرکوئی مردا ہے خاص جھے میں کپڑالپیٹ کر جماع کرے توغسل فرض نہ ہوگا، بشرطیکہ کپڑا اسقدر موٹا ہوکہ جسم کی حرارت اور جماع کی الذہت اس کی وجہ ہے نہ محسوں ہو، مگراحوط بیہ ہے کہ غیبتِ حشفہ سے غسل واجب ہوجائیگا۔ مستسئلہ آگرکوئی مردا ہے خاص جھے کا جز و مقدارِ حشفہ سے کم داخل کرے تب بھی غسل فرض نہ ہوگا۔

> مے نکلے ۔ مسٹسکلیہ: ندی اورودی کے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا۔

> > مستسئلية استحاضه ہے عسل فرض نہيں ہوتا۔

مشئلہ جسوراً ٹھنے کے بعد کپڑوں پرتری دیکھے توان صورتوں میں عنسل فرض نہیں ہوتا:

یفتین ہوجائے کہ بیرندی ہے اوراحتلام یا دنہ ہو۔

۴: شک ہوکہ بینی ہے یاودی ہے اوراحتلام یا د نہ ہو۔

۳: شک ہوکہ بیرندی میاودی ہے اوراحتلام یا د نہ ہو۔

۵٬۴۰۰ یقین ہوجائے کہ بیرودی ہے اوراحتلام یا دہویا نہ ہو۔

انستگ ہوکہ بیمنی ہے یا فدی ہے یا ودی ہے اور احتلام یا دنہ ہو۔ ہاں پہلی ، دوسری اور چھٹی صورت میں احتیاطاً عنسل کر لینا واجب ہے ، اگر عسل نہ کرے گا تو نما زنہ ہوگی اور سخت گناہ ہوگا ، کیونکہ اسمیں امام ابو یوسف اور طرفین کا اختلاف ہے۔ اور فتوی قول طرفین پر ہے۔ اختلاف ہے۔ اور فتوی قول طرفین پر ہے۔

◙ وِدم الاستحاصة كالرعاف الدائم لايمنع الصلوة ولا الصوم ولا الوطي. [الهندية ٤٤/١] ۞ ويَكِمُومَاشِيمُ سَلَما بإبِهذا\_

🕒 ويكهوجاشيه مسئله ۵ باب وغسل كابيان "-

① ولاعند وطئ بهيمةٍ أو ميتةٍ أوصغيرة غير مشتهاةٍ بأن تصير مفضاة بالوطي وإن غابت الحشفة ..... بلا إنزال. [الدرّ المختار بحدف ٢٣٦/١] ۞ أولج حشفته أوقدرها ملفوفة بحرقة إن وحد لذة الحماع وجب الغسل وإلا لاعلى الأصح، والأحوط الوجوب. [الدّر المختار ٢٩/١] ۞ حاشيم سكم المباب بنراد يجمور ۞ وليس في المذي والودي غسل. [الهداية ٢٩/١]

مسلسئلہ کھنہ (عمل ) کے مشترک حصے میں داخل ہونے سے خسل فرض نہیں ہوتا۔

مٹائیلہ: اگر کوئی مرد اپنا خاص حصہ کسی عورت یا مرد کی ناف میں داخل کرے اور منی نہ نکلے تو اُس پر عنسل فرض نہ ہوگا۔

مسلسئلہ: اگرکوئی شخص خواب میں اپنی منی گرتے ہوئے دیکھے اور منی گرنے کی لڈت بھی اس کومحسوں ہو، مگر کپڑوں پرتزی یا کوئی اورا ٹرمعلوم نہ ہوتو عنسل فرض نہ ہوگا۔

# جن صورتوں میں عنسل واجب ہے

ا: اگر کوئی کا فراسلام لائے اور حالتِ کفر میں اُس کو حدثِ اکبر ہوا ہوا وروہ نہ نہایا ہو یا نہایا ہو گرشر عا وہ خسل صحیح نہ ہوا ہوتو اُس پر بعداسلام لانے کے نہانا واجب ہے۔

اگر کوئی شخص بندرہ برس کی عمرے پہلے بالغ ہوجائے اوراُے پہلااحتلام ہوتو اُس پراحتیاطاً عسل واجب
 اوراُس کے بعد جواحتلام ہو یا بندرہ برس کی عمر کے بعد محتم ہوتو اُس پر عسل فرض ہے۔

الشروى المشان مردى المشانون برفرض كفايه ہے۔

- ① ومنها (أي من أشياء لايغتسل منها) حقنة؛ لأنها لإخراج الفضلات لاقضاء الشهوة. [مراقي الفلاح ١٠١]
  - کسی دواکی بن یا پیچاری مقعد میں چڑھانا۔(ازمصحح)
- أولج حشفته أوقدرها ملفوفة بخرقة إن وحد لذة الحماع وجب الغسل وإلا لاعلى الأصح، والأحوط الوحوب.
   [الدرّالمختار ٢/٤/١] والأصحّ إن كانت الخرقة رقيقةً يجد حرارة الفرج واللذة يجب الغسل وإلافلا، والأحوط وجوب الغسل في الوجهين. [الهندية ١٨/١]
  - @ ولوتذكر الاحتلام ولذة الإنزال ولم يربللًا لايحب عليه الغسل. [الهندية ١٧/١ والدّر المختار ٣٣٣/١]
    - @ يحب على من أسلم جنبا أو حائضا أو نفساء. [الدّرالمختار ١/٣٣٨]
- احتلم الصبي أوالصبية الاحتلام الذي به البلوغ وأنزلاعلى وحه الدفق والشهوة لا يحب الغسل؛ لأن الخطاب إنما توجه عقيب الإنزال، فهو سابق على الخطاب، قال قاضي خان: والأحوط وجوب الغسل. [غنية المستملي ٤٦ والدر المختار ٣٣٨/١] ويحب أي يفرض على الأحياء المسلمين كفاية أن يغسلوا الميت المسلم إلاالخنثى المشكل فييمم. [الدر المختار ٢٧/١]]

# جن صورتوں میں عنسل سنت<sup>©</sup> ہے

عیدین کے دن بعدِ فجران لوگوں کو شمل کرناستت ہے جن پرعیدین کی نماز واجب ہے۔

ا ج یا عمرے کے احرام کیلئے مسل کرناست ہے۔

۳: مج کرنے والے کو عرفہ کے دن بعد زوال کے خسل کرناست ہے۔

# جن صورتوں میں عنسل کرنامستحب ہے

ا: اسلام لانے کے لئے سل کرنامتخب ہے اگر حدثِ اکبرے پاک ہو۔

٣ کیجینے گلوانے کے بعداور جنون اور مستی اور بیہوشی دفع ہوجانے کے بعد مسل کرنامستحب ہے۔

ኇ مُر دے کونہلانے کے بعد نہلانے والوں کونسل کرنامستحب ہے۔

شب برات یعنی شعبان کی پندر ہویں رات کونسل کرنامستحب ہے۔

ایلةُ القدر کی را توں میں اس شخص کونسل کرنامستحب ہے جس کولیلۃ القدرمعلوم ہوئی ہو۔

قال الشامي: هو من سنن الزوائد فلاعتاب بتركه إلخ. [٣٣٩/١] الله وسن لصلوة جمعة ولصلوة عيد هو الصحيح، ولأجل إحرام أي بحج أو عمرة أو بهما، وعرفة بعد الزوال. [الدر المختار ٣٣٩/١ و البحرالرائق ٢/١٤١]

وواحد مستحب وهو غسل الكافر إذا أسلم ولم يكن جنبا. [الهندية ١٨/١] 
 و(إلا) بأن أسلم طاهرا أوبلغ بالسن (فمند وب). [الدر المحتار ٣٩٩/١] 
 كا الله وندر إذا رآها، وعندحجامة، وفي ليلة براء ة وعرفة وقدر إذا رآها، وعندالوقوف بمزدلفة غداة يوم النحر للوقوف، وعند دخول منى يوم النحر لرمي الحمرة وكذا لبقية الرمي، وعنددخول مكة لطواف الزيارة، ولصلوة كسوف و خسوف و استسقاء و فزع و ظلمة و ريح شديد، وكذا لدخول المدينة، ولحضور محمع الناس، ولمن لبس ثوبا جديدا أوغسل ميتا أو يراد قتله، ولتائب من ذنب، ولقادم من سفر. [الدرّالمحتار ٣٤١]

ے مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے لئے مسل کرنامستحب ہے۔

۸: مزدلفہ میں تھہرنے کے لئے دسویں تاریخ کی صبح کوطلوع فجر کے بعد شل مستحب ہے۔

۹: طوافِ زیارت کے لئے سل مستحب ہے۔

ا: کنگری مینکنے کے وقت عسل مستحب ہے۔

اا: کسوف اورخسوف اوراستیقا کی نماز وں کے لئے مسل مستحب ہے۔

اورمصیبت کی نماز کے لئے شسل مستحب ہے۔

التحری گناہ ہے تو بہ کرنے کے لئے خسل مستحب ہے۔

۱۳ سفر سے واپس آنے والے کونسل مستحب ہے جب وہ اپنے وطن پہنچ جائے۔

الله مجلس عامه میں جانے کے لئے اور نئے کیڑے پہننے کے لئے مسلم ستحب ہے۔

الا جس کوتل کیاجا تا ہے اُس کونسل کرنامستحب ہے۔

# حدثِ اکبرکے احکام

مسلسگلہ جب سی پر خسل فرض ہواسکومبحد میں داخل ہونا حرام ہے۔ ہاں اگر کوئی سخت ضرورت ہوتو جائز ہے۔ مثلاً کسی کے گھر کا درواز ہ مسجد میں ہواور دوسرا کوئی راستہ اُس کے نطخ کا سوااس کے نہ ہواور نہ وہاں کے سوادوسری جگہر ہ سکتا ہوتو اس کومبحد میں تیم کر کے جانا جائز ہے۔ یا کسی مسجد میں پانی کا چشمہ یا کنوال یا حوض ہواوراس کے سوا کہیں پانی نہ ہوتو اُس مسجد میں تیم کر کے جانا جائز ہے۔

مستسئل جعیدگاه، مدر ہے اور خانقاه وغیرہ میں جانا جائز ہے۔

🕦 🕝 دیکھوھاشیہ 🗞 تا 🗈 صفح۲۲ باب ہذا۔ 🕝 بیقیام ایام نج میں ہوتا ہے اور''مزدلفہ'' مکہ کے قریب ایک جگہ ہے۔ (محشی )

ایعنی ذی الحجہ کی دسویں تاریخ کی صبح کو۔ ۵ دیکھوجاشیہ ﴿ تا ش صفحۃ ۲۲ باب ہذا۔ ﴿ بیطواف ج میں ہوتا ہے۔

﴿ وَيَهُوهَاشِيهِ ﴾ تا ﴿ صفحة ٢ باب مِدار ﴿ يَعْلَ بَعِي جَعِين موتابِ (مُشَى ) ﴿ تا ۞ ويَهُوهَاشِيه ﴿ تا ۞ صفحة ٢ باب مِدار

العنى بيشل مونے كاكام ـ الله و يحرم بالحدث الأكبر دخول مسجد لا مصلى عيد و جنازة ورباط و مدرسة ولوللعبور إلا لضرورة حيث لايمكنه غيره كأن يكون باب بيته إلى المسجد، و لايمكنه تحويله و لايقدرعلى السكني في غيره، =

مستاسئلہ بھیض ونفاس کی حالت میںعورت کی ناف اور زانو کے درمیان جسم کودیجینا یااس ہے اپنے جسم کوملانا جب کوئی کپڑا درمیان میں نہ ہو،اور جماع کرناحرام ہے۔

مسلسگلہ بچین ونفاس کی حالت میں عورت کا بوسہ لینا اور جھوٹا پانی وغیرہ پینا اور اس سے لیٹ کرسونا اور اسکے ناف اور ناف کی وجہ سے عورت سے علیحدہ ہوکر سونا یا اُس کے اختلاط سے بیخا مکروہ ہے۔

مٹ تلہ: اگر کوئی مردسواُ تھنے کے بعدا پنے خاص عضو پرتری دیکھے اور بل سونے کے اسکے خاص جھے کواستادگی ہو تو اُس برخسل فرض نہ ہوگا اور وہ تری مذی مجھی جائے گی ، بشر طبیکہ احتلام یاد نہ ہوا ور اُس تری کے منی ہونے کا غالب گمان نہ ہو،اور اگر ران وغیرہ یا کپڑوں پر بھی تری ہوتو غسل بہر حال واجب ہے۔

مسلسکلہ آگردومرد یاعورتیں یا ایک مرداورا یک عورت ایک ہی بستر پرلیٹیں ،اورسواُ ٹھنے کے بعداس بستر پرمنی کا نشان پایا جاوے اور کسی طریقہ سے بینہ معلوم ہو کہ بیکس کی منی ہے اور نہاس بستر پراُن سے پہلے کوئی اورسویا ہوتو اس صورت میں دونوں پرعسل فرض ہوگا ،اورا گراُن سے پہلے کوئی اور شخص اُس بستر پرسوچکا ہے اور منی خشک ہے تو

ان دونو ں صورتوں میں کسی پڑنسل فرض نہ ہوگا۔

مٹ سالہ اسٹی پرشل فرض ہواور پردہ کی جگہ ہیں، تواس میں بیفصیل ہے کہ مردکومَردوں کے سامنے بر ہنہ ہوکر نہانا واجب ہے،ای طرح عورت کو بھی عور توں کے سامنے نہانا واجب ہے،اور مردکوعور توں کے سامنے اور عور توں کومَر دوں کے سامنے نہانا حرام ہے بلکہ تیمّ کرے۔

# تيمتم كابيان

مسلسکا کوئیں سے پانی نکالنے کی کوئی چیز نہ ہواور نہ کوئی کیڑا ہوجس کو کنوئیں میں ڈالکرتر کرلے اوراس سے نچوڑ کر طہارت کرے ، یا پانی منکے وغیرہ میں ہواور کوئی چیز پانی نکالنے کی نہ ہواور مٹکا جھکا کر بھی پانی نہ لے سکتا ہو اور ہاتھ بخس ہوں اور کوئی دوسرا شخص ایسا نہ ہوجو پانی نکالدے یا اُس کے ہاتھ دُھلادے ،الیمی حالت میں تیم میں میں میں میں سے میں سے

مستسئلہ آگروہ عذرجس کی وجہ ہے تیم کیا گیا ہے آ دمیوں کی طرف ہے ہوتو جب وہ عذر جا تارہے تو جس قدر نمازیں اُس تیم سے پڑھی ہیں سب دوبارہ پڑھنا چاہئے ، مثلاً کوئی شخص جیل خانہ میں ہواور جیل کے ملازم اُس کو پانی نہ دیں یا کوئی شخص اُس سے کہے کہ اگر تو وضو کرے گا تو میں تجھے مارڈ الوں گا ،اس تیم سے جونماز پڑھی ہے اُسکو پھر دہرانا پڑے گا۔

مستسئلہ: ایک مقام ہےاورایک ہی ڈھیلے ہے چندآ دمی کے بعد دیگرے تیم کریں درست ہے۔ مستسئلہ: جوفض یانی اورمٹی دونوں کے استعال پر قا در نہ ہوخواہ یانی اورمٹی نہ ہونیکی وجہ سے یا بیاری ہے، تو اُسکو

الرجل وتساء أونساء فقط، وإن رأوه، والمرأة بين رجال أورجال ونساء تؤخره لابين نساء فقط، واختلف في الرجل بين رجال ونساء أونساء فقط.... و ينبغي لها أن تنيم وتصلى لعجزها شرعا عن الماء. [الدر المختار ٢١٨/١] و وتيمم له قد الله كحبل ودلو الأنه يصير البئر كعدمها. [المراقي ٢١٦ وردالمحتار ٢١٤٤] الرجل إذاقال لغيره إن توضأت حبستك أوقد لتك فإنه يصلي بالتيمم ثم يعيد، والمحبوس في السجن يصلي بالتيمم ويعيد بالوضوء؛ لأن العجز إنما تحقق بصنع العباد لا يؤثر في إسقاط حق الله تعالى. [الهندية ٢/١ و الدر المختار ٢/٤٤٤] ع حاز تيمم حماعة من محل واحد. [الدر المختار ٢/٥٤) والهندية ٢/٥] هن حوالمحبوس في =

عابیے کہ نماز بلاطہارت پڑھ لے، پھراسکوطہارت سے لوٹا لے۔مثلاً کوئی شخص ریل میں ہواورا تفاق سے نماز کا وفت وفت آ جائے اور پانی اور وہ چیز جس سے تیمتم درست ہے جیسے مٹی اور مٹی کے برتن یا گر دوغبار نہ ہواور نماز کا وفت جا تا ہوتو ایسی حالت میں بلاطہارت نماز پڑھ لے،اسی طرح جیل میں جوشخص ہواوروہ پاک پانی اور مٹی پر قادر نہ ہو تو ہے وضواور تیمتم کے نماز پڑھ لے اور دونوں صورتوں میں نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا۔

مستسئلہ بہر شخص کواخیر وقت تک پانی ملنے کا یقین یا گمان غالب ہواسکونماز کے اخیر وقتِ مستحب تک پانی کا انتظار کرنامستحب ہے۔مثلاً کنوئیں سے پانی نکا لنے کی کوئی چیز نہ ہواور یہ یقین یا گمان غالب ہو کہ اخیر وقتِ مستحب تک رستی ڈول مل جائے گا، یا کوئی شخص ریل پرسوار ہواور یقیناً یاظناً معلوم ہو کہ اخیر وقت تک ریل ایسے اسٹیشن پر پہنچ جائے گا، جائے گا، یا کوئی شخص ریل پرسوار ہواور یقیناً یاظناً معلوم ہو کہ اخیر وقت تک ریل ایسے اسٹیشن پر پہنچ جائے گی جہاں یانی میل سکتا ہے، تواخیر وقتِ مستحب تک انتظار مستحب ہے۔

مسلسکلہ: اگر کوئی شخص ریل پرسوار ہواوراس نے پانی نہ ملنے سے تیم کیا ہواورا ثناء راہ میں چلتی ہوئی ریل سے اُسے پانی کے چشمے تالاب وغیرہ دکھلائی ویں تو اسکا تیم نہ جائے گا،اس لئے کہاس صورت میں وہ پانی کے استعمال پرقا درنہیں۔ریل نہیں کھہر سکتی اور چلتی ہوئی ریل ہے اُترنہیں سکتا۔

# تنتمه حصهاول بہشتی زیور کا تمام ہوا آ گے تتمه حصه دوم کا شروع ہوتا ہے

سمكان نجس ولا يمكنه إخراج تراب مطهر، وكذا العاجز عنهما لمرض (يؤخر ها عنده).... وقالا: يتشبه بالمصلين وجوباً، فيركع ويسجد إن وجد مكانا يا بسا، وإلا يؤمى قائما ثم يعيد كالصوم، به يفتى، وإليه صح رجوعه. [الدر المختار ٢٧٢/١]

(ا) ولدب لواحيه رجاءً قويا آخر الوقت المستحب، ولو لم يؤخر و تيمم وصلى حاز إن كان بينه وبين الماء ميل، وإلا لا. والدر المختار ٢/١٦]

[الذر المختار ٢/١٦] (ا) وإن مرعملي الماء وهو في موضع لا يستطيع النزول إليه لخوف عدو أوسبع لم ينتقض. [الهندية ٢٣/١]

# تتميه حطّه دوم بهشي زيور

### نماز کے وقتوں کابیّان

مُذرك و صحف جس كوشروع ہے اخبرتك كسى كے بيچھے جماعت ہے نماز ملے ،اوراُ سكوُ'' مقتدى''اور''مؤتم'' بھی کہتے ہیں۔

مُسَيُّونَ : وہ مخص جوا بک رکعت یا اس سے زیادہ ہوجانے کے بعد جماعت میں آ کرشر یک ہوا ہو۔

لا جن : وہ خص جو کسی امام کے پیچھے نماز میں شریک ہوا ہوا ور بعد شریک ہونے کے اُس کی سب رکعتیں جاتی رہیں ، خواہ اس وجہ سے کہ وہ سوگیا ہویا اُس کوکوئی حدث ہوجائے ،اصغریا اکبر۔

مسلسگلہ بھر دوں کے لئے مستحب ہے کہ فجر کی نمازا سے وفت شروع کریں کہ روشنی خوب پھیل جائے اوراس قدر وفت باقی ہو کہ اگر نماز پڑھی جائے اوراس میں چاپس بچاس آیتوں کی تلاوت اچھی طرح کی جاوے اور بعد نماز کے اگر کسی وجہ سے نماز کا اعادہ کرنا چاہیں تو اسی طرح چالیس بچاس آیتیں اُس میں پڑھ سکیں۔اور عور توں کو ہمیشہ، اور مَر دوں کو حالتِ جج میں مز دلفہ میں، فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھنامستحب ہے۔

مسلسکارے جمعہ کی نماز کا وفت بھی وہی ہے جوظہر کی نماز کا ہے۔صرف اس قدرفرق ہے کہ ظہر کی نمازگرمیوں میں سلسکارے سیجھ تاخیر مسلسکارے پڑھنا بہتر ہے ،خواہ گرمی کی شدت ہو یانہیں ،اور جاڑوں کے زمانہ میں جلد پڑھنامستحب ہے ،

① اعلم أن المقتدي ثلاثة أقسام: مدرك، ولاحق، و مسبوق، فالمدرك: من صلى الركعات كلها مع الإمام. واللاحق: هو من دخل معه وفاته كلها أو بعضها بأن عرض له نوم أو غفلة أو زحمة أو سبق حدث أو كان مقيما خلف مسافر. والمسبوق: هو من سبقه الإمام بكلها أو بعضها. [طحطاوى على مراقي الفلاح ٩ ، ٣ و ردّ المحتار ٢٤/٢] ⑤ والمستحب للرجل الابتداء في الفحر بإسفاره والختم به، هو المحتار بحيث يرتل أربعين آية ثم يعيده مع ترتيل القراءة المذكورة لوفسد، إلا لحاج بمزدلفة، فالتغليس أفضل كمرأة مطلقا. [الدر المختار ٢٠/٣] ⑥ والثالث (من شرائط الجمعة) وقت الظهر فتبطل الجمعة بخروجه. [الدر المختار ٢٠/٣] ⑥ وتأحير ظهر الصيف بحيث يمشي في الظل مطلقا. [الدر المختار ٢٠/٣]

#### اور جمعہ کی نماز ہمیشہ اوّل وفت پڑھنا سنت ہے، جمہور کا یہی قول ہے۔

مسلسکلہ بیٹی عیدین کی نماز کا وقت آفتاب کے انچھی طرح نکل آنے کے بعد شروع ہوتا ہے، دو پہر سے پہلے تک رہتا ہے، آفتاب کے انچھی طرح نکل آنے سے بیر مقصود ہے کہ آفتاب کی زردی جاتی رہے اور روشنی ایسی تیز ہوجائے کہ نظر نہ تھہرے، اس کی تعیین کے لئے فقہاء نے لکھا ہے کہ بفتر را یک نیز سے کے بلند ہوجائے ۔عیدین کی نماز کا جلد پڑھنا مستحب ہے، مگر عید الفطر کی نماز اوّل وقت سے پچھ دریے میں پڑھنا جائے۔

مت سنگ کا ہے۔ امام خطبے کے لئے اپنی جگہ ہے اُٹھ کھڑا ہواور خطبہ جمعہ کا ہویاعیدین کا یا جج وغیرہ کا ، تو ان وقتوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔اور خطبہ ُ زکاح اور ختم قرآن میں بعد شروع خطبہ کے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔

مسئلہ جب فرض نماز کی تکبیر کہی جاتی ہوائس وفت بھی نماز مکروہ ہے، ہاں اگر فجر کی سنّت نہ پڑھی ہواور کسی طرح یہ یقین یاظن غالب ہوکہ ایک رکعت جماعت مل جائے گی یابقول بعض علماء تشہد ہی مل جانے کی اُ مید ہوتو فجر کی سنتوں کا پڑھ لینا مکروہ نہیں ، یا جوسُنت مؤکدہ شروع کردی ہوائس کو پورا کر لے۔

= والمستحب تعجيل ظهر شتاء. [الدر المختار ٢٥/٣] و جمعة كظهر أصلا واستحبابا في الزمانين؛ لأنها خلفه، وقال المحمهور: ليس بمشروع؛ لأنها تقام بجمع عظيم، فتأخير ها مفض إلى الحرج، ولاكذالك الظهر، و موافقة الخلف لأصله من كل وجه ليس بشرط. [الدر المختار مع ردالمحتار ٢١/٣] ( وابتداء وقت صحة صلوة العيد من ارتفاع الشمس قدر رمح أو رمحين حتى تبيض إلى قبيل زوالها. [مراقي الفلاح ٢٣٥ و ردالمحتار ٣/، ٦] ( ايك نيز عديمُ او كوطوع كي جاء أو رمحين حتى تبيض إلى قبيل زوالها. [مراقي الفلاح ٢٣٥ و ردالمحتار ٣/، ٦] ( ايك نيز عديمُ او كوطوع كي جاءاتا او تعجيل الأضاحي و تأخير الفطر ليؤ دي الفطرة. [ردالمحتار ٣/١٦] ( وركره التطوع إذا حرج الإمام للخطبة يوم الحمعة. [الهندية ٤/١٦]

- ويكره التنفل إذا أقيمت الصلوة إلاسنة الفحر إن لم يخف فوت الجماعة. [الهندية ١/٩٥] وإذا خاف فوت ركعتي الفحر لاشتغاله بسنتها تركها لكون الحماعة أكمل، و إلا بأن رجا إدراك ركعة في ظاهر المذهب، وقيل: التشهد، واعتمده المصنف والشير نبلالي تبعا للبحر، لكن ضعفه في النهر، لا يتركها بل يصليها عند باب المسجد إن وجد مكانا، وإلا تركها، لأن ترك المكروه مقدم على فعل السنة. [الدر المختار ٢١٦/٢]
- 🕜 مگرظاہرِ مذہب بیہ ہے کہ فرض صبح کی دونوں رکعتیں فوت ہونے کا اندیشہ ہو، گوتشہدل جانے کی امید ہونواس صورت میں سنتِ فجر نہ پڑھے اور دوسرے قول کونہر میں ضعیف کہاہے، گوفتح القدیر میں اس کی تائید کی ہے۔

مسلستار المجازعيدين كے بل خواہ گھر ميں خواہ عيدگاہ ميں نما زنفل مکروہ ہے اور نما زعيدين کے بعد فقط عيدگاہ ميں مکروہ ہے۔

#### اذ ان كابيان

مسلسئلہ آگر کسی ادانماز کے لئے اذان کہی جائے تواس کیلئے اُس نماز کے وقت کا ہونا ضروری ہے۔اگر وقت آنے سے پہلے اذان دی جائے توضیح نہ ہوگی ، بعد وقت آنے کے پھراُسکا اعادہ کرنا ہوگا،خواہ وہ اذان فجر کی ہویا کسی اور وقت کی۔

مسلسکا۔ اذان اورا قامت کاعربی زبان میں انہی خاص الفاظ ہے ہونا ضروری ہے جونبی سی کی ہے منقول ہیں ، اگر کسی اور زبان میں یاعربی زبان میں کسی اور الفاظ ہے اذان کہی جائے توضیح نہ ہوگی ،اگر چہلوگ اُس کوسُن کر اذان سمجھ لیں اوراذان کامقصوداس ہے حاصل ہوجائے۔

مستسئلہ '' موُذن کا مرد ہونا ضروری ہے ،عورت کی اذ ان درست نہیں ،اگر کوئی عورت اذ ان دے تو اُس کا اعاد ہ کرنا چاہئے اوراگر بغیراعا دہ کئے ہوئے نماز پڑھ لی جائے گی تو گویا ہے اذ ان کے پڑھی گئی۔

مستسئلہ ﴿ مؤذن کاصاحبِ عقل ہونا بھی ضروری ہے ،اگر کوئی ناتمجھ بچہ یا مجنون یامست اذان دیے تو معتبر نہ ہوگی۔ مستسئلہ ﴿ اذان کامسنون طریقہ بیہ ہے کہ اذان دینے والا دونوں حدثوں سے پاک ہوکرکسی او نچے مقام پرمسجد

① ولا ينتفل قبلها مطلقاً، وكذا بعدها في مصلاها؛ فإنه مكروه عند العامة. [الدر المختار ٥٨/٣-٥٧] تقديم الأذان على الموقت في غير الصبح لا يحوز إتفاقاً، وكذا في الصبح عند أبي حنيفة و محمد رحمهما الله تعالى، وإن قدّم يعاد في الوقت. [الهندية ٢/٠ و ردالمحتار ٢٣/٢] الأذان هو إعلام مخصوص على وجه مخصوص بألفاظ كذلك أي مخصوصة، أشار إلى أنه لا يصح بالفارسية وإن علم أنه أذان، وهو الأظهر والأصح. [الدر المختارمع ردالمحتار ٥٨/٢] و وكره أذان الحرأة، وأما أذان المرأة فلأنها منهية عن رفع صوتها؛ لأنه يؤدي إلى الفتنة، وذكر في السراج الوهاج: إذالم يعيدوا أذان المرأة فكأنهم صلو ابغير أذان، فلهذا كان عليهم الإعادة، وهو يقتضي عدم صحته. [البحرالرائق ١/٠٢] وفي البدائع: يكره أذان المرأة باتفاق الروايات، ولوأذنت للقوم أجزاهم حتى لا يعاد لحصول المقصود وهو الإعلام، وروي عن أبي حنيفة أنه يستحب الإعادة. [حاشيه البحرالرائق ١/٠٠٤] ﴿ وأذان الصبي الذي لا يعقل لا يحوز، ويعاد، وكذا المحنون. [الهندية ١/٠٠ وردالمحتار ٢/٧٧] ٠ ومن السنة أن ياتي بالأذان والإقامة حهراً رافعاً بهما صوته إلاأن الإقامة=

ے علیحدہ قبلہ رو کھڑا ہوا وراپنے دونوں کا نوں کے سوراخوں کو کھہ کی اُنگی ہے بند کر کے اپنی طاقت کے موافق بلند
آوازے (نماس قدر کہ جس سے تکلیف ہو) ان کلمات کو کہے: اَللّٰهُ اَکُبَوُ عاربار، پھر اَشُهِدُ اَنُ لَآ اِللهُ اِللهُ اللهُ وو بار، پھر حَبَّى عَلَى الصَّلوٰة دومرتبہ، پھر حَبَّى عَلَى الصَّلوٰة دومرتبہ، پھر حَبَّى عَلَى الصَّلوٰة وَ کہتے وقت اپنے منھ کودا ہنی طرف پھیرلیا الْفَلاحُ دومرتبہ پھر لَآ اِللهُ اِللهُ ایک مرتبہ اور حَبَّى عَلَى الصَّلوٰة کہتے وقت اپنے منھ کودا ہنی طرف پھیرلیا کرے اس طرح کہ سینداور قدم قبلہ سے نہ پھر نے اور حَبَّى عَلَى الْفَلاح کہتے وقت بائیں طرف منھ پھیرلیا کرے اس طرح کہ سینداور قدم قبلہ سے نہ پھر نے پائے اور جُرکی اذان میں بعد حَبَّى عَلَى الصَّلوٰة کے کہور کی اذان میں سرت ہ اور نہ اس طرح کہ پیرا کی الفاظ اذان کے پندرہ ہو کے اور فجر کی اذان میں سرت ہ اور دور و اذان کے اور دور کے الفاظ کوگانے کے طور پر نہ اداکرے اور نہ اس طرح کہ پھیت آواز سے اور پھی بلند آواز سے داور دو مرتبہ کہ کہ کہ الفاظ کوگانے کے طور پر نہ اداکرے اور نہ اس طرح کہ کے کھی ہت آواز سے اور آئی لُنہ اُکُبَوْ کے سواد وسرے الفاظ میں بھی ہم لفظ کے بعدای قدر سکوت کرے دوسر الفظ کے۔

مسلسکی اقامت کا طریقہ بھی یہی ہے، صرف فرق اسقدر ہے کہ اذان مجد سے باہر کہی جاتی ہے، یعنی یہ بہتر ہے، اورا قامت مجد کے اندر۔ اورا ذان بلندآ واز سے کہی جاتی اورا قامت بیت آ واز سے ۔ اورا قامت میں اَلْسَطَّلُو اُ خَیُسرٌ مِنَ النَّوُمْ نہیں، بلکہ بجائے اسکے پانچوں وقت میں قَدُفَامَتِ الصَّلُوة دومر تبداور اقامت کہتے وقت کا نول کے سورا خول کا بند کرنا بھی نہیں، اس لئے کہ کان کے سورا خ آ واز بلند ہونے کے لئے بند کئے جاتے ہیں اوروہ یہاں مقصود نہیں۔ اورا قامت میں حَیَّ عَلَی الصَّلُوة اور حَیَّ عَلَی الْفَلاحِ کہتے وقت وابنے من پھیرنا بھی نہیں۔ اورا قامت میں حَیَّ عَلَی الصَّلُوة اور حَیَّ عَلَی الْفَلاحِ کہتے وقت وابنے بائیں جانب من پھیرنا بھی نہیں ہے یعن ضروری نہیں، ورز بعض فقہاء نے لکھا ہے۔

العند المستخد المستخد وينبغي أن يؤذن على المئذنة أو خارج المستخد ولا يؤذن في المستخد .... والسنة أن يؤذن في موضع عال يكون أسمع لحيرانه، ويرفع صوته ... ويكره للمؤذن أن يرفع صوته فوق الطاقة ... ولا ترجيع في الأذان ويستقبل بهما القبلة ، وحعل إصبعيه في أذنيه سنة الأذان ليرفع صوته بخلاف الإقامة . [الهندية ٢٦/١] 
ويستحب أن يحول وجهه يميناً بالصلوة ويسارا بالقلاح . [مراقي الفلاح ١٩٧] 
ويقول بعد فلاح أذان الفجر: "الصلوة حير من النوم" مرتين . [الدر المختار ٢٧/٢] 
ويترسل فيه بسكتة (تسع الإحابة) بين كلمتين . [ردالمحتار ٢٦/٢] 
والإقامة كالأذان فيما مرس ولايضع ... إصبعيه في أذنيه ... ويحدر ... ويزيد "قدقامت الصلوة" بعد فلاحها مرتين . [الدر المختار ٢٦/٢]

#### اذ ان وا قامت کے احکام

مسلسکا "سب فرض عین نمازوں کے لئے ایک باراذان کہنا مَر دول پرسُنتِ مؤ کندہ ہے۔مسافر ہو یامقیم، جماعت کی نماز ہویا تنہا،ادا نماز ہویا قضا۔اورنماز جمعہ کیلئے دوباراذان کہنا۔

مسلسکا اگر نمازکسی ایسے سبب سے قضا ہوئی ہوجس میں عام لوگ مبتلا ہوں تو اُس کی اذان اعلان کے ساتھ دی جائے اور اگر کسی خاص سبب سے قضا ہوئی ہوتو اذان پوشیدہ طور پر آ ہت ہی جاوے تا کہ لوگوں کو اذان من کر نماز قضا ہونے کاعلم نہ ہو،اس لئے کہ نماز کا قضا ہوجا نا غفلت اور سستی پر دلالت کرتا ہے اور دین کے کاموں میں غفلت اور سستی گناہ ہے اور گناہ کا ظاہر کرنا اچھا نہیں ،اور اگر کئی نمازیں قضا ہوئی ہوں اور سب ایک ہی وقت پڑھی جا کہ ہر جا کیں تو صرف بہلی نماز کی اذان وینا سنت ہے اور باقی نمازوں کے لئے صرف اقامت ہاں بیم سنتے ہے کہ ہر ایک کے واسطے اذان بھی علیحدہ دی جائے۔

مستسئلہ "مسافر کے لئے اگراُ سکے تمام ساتھی موجود ہول اذان مستحب ہے، سُنت ِ مؤکدہ نہیں۔

مٹ سُکے لیے جو خص اپنے گھر میں نماز پڑھے تنہا یا جماعت سے اُس کے لئے اذ ان اورا قامت دونوں مستحب ہیں ، بشرطیکہ محلّہ کی مسجد یا گاؤں کی مسجد میں اذ ان اورا قامت کے ساتھ نماز ہو چکی ہواس لئے کہ محلّہ کی اذ ان اورا قامت تمام محلے والوں کو کافی ہے۔

#### <u>مٹ س</u>ئلے ؟ جس مسجد میں اذ ان اور اقامت کے ساتھ نماز ہوچکی ہواس میں اگر نماز پڑھی جائے تو اذ ان اور

 <sup>⊕</sup> وهوسئة للرجال في مكان عالٍ مؤكدة للفرائض الحمس في وقتها ولوقضاء. [الدّر المختار ٢٠/٢] ويسن أن يؤذن ويقيم لفائتة رافعاً صوته لو بحماعة أو صحراء لاببيته منفرداً، وكذا يسنان لأولى الفوائت ويخير فيه للباقي. [الدّر المختار ٢٠/٢] وكره تركه ما معا لمسافر ولومنفرداً وكذا تركها لا تركه لحضور الرفقه. [الدّر المختار ٢٠٨/٢] ولوصلى في بيته في قرية إن كان في القرية مسجد فيه أذان وإقامة فحكمه حكم من صلى في بيته في المصر، وإن لم يكن فيها مسجد فحكمه حكم المسافر. [الهندية ١٩/١] وكره تركه ما للمسافر لالمصل في بيته في المصر و ندبا لهما. [البحرالرائق فحكمه حكم المسافر. [الهندية ١٩/١] وكره تركه ما للمسافر لالمصل في بيته في المصر و ندبا لهما. [البحرالرائق معلوم يصحد ليس له مؤذن وإمام معلوم يصدلي فيه الناس فوجاً فوجاً بجماعة، فالأفضل أن يصلي كل فريق بأذان و إقامة. [الهندية ١٩/١ و ردّ المحتار ٢٥/٧]

ا قامت کا کہنا مکروہ ہے، ہاں اگراس مسجد میں کوئی مؤ ذن اورامام مقرر نہ ہوتو مکروہ نہیں بلکہ افضل ہے۔
مسلسئلہ: اگر کوئی شخص ایسے مقام پر جہاں جمعہ کی نماز کے شرائط پائے جاتے ہوں اور جمعہ ہوتا ہوظہر کی نماز پڑھے تواس کواذان اورا قامت کہنا مکروہ ہے ،خواہ وہ ظہر کی نماز کسی عذر سے پڑھتا ہو یا بلاعذر اورخواہ قبل نماز جمعہ کے ختم ہونے کے۔
کے ختم ہونے کے پڑھے یا بعد ختم ہونے کے۔

مستئلا يعورتول كواذ ان اورا قامت كهنامكروه ہے،خواہ جماعت ہے نماز پڑھيں يا تنہا۔

میشنگ فرض عین نمازوں کے سوا اور کسی نماز کے لئے اذان وا قامت مسنون نہیں،خواہ فرض کفایہ ہو جیسے جناز ہے کی نماز، یاوا جب ہوجیسے وتر اورعیدین، یانفل ہوجیسے اور نمازیں۔

( و لا يستان أيضا لظهر يوم الجمعة في مصر، شمل المعذور وغيره، ... وقي القرى لا يكره بكل حال. [الدّر المعتار مع ردّ المحتار ٢٧٣/٢] ( ولا يسن ذلك أي الأذان والاقامة فيما تصليه النساء أداء وقضاء ولو جماعة وأرادينفي السنية الكراهة. [المدر المعتار ٢٧٢/٢] ( العبدين أذان ولا إقامة. [الهندية ٩/١] ( اليسن لغيرها من الصلوات. [ردالمعتار ٢٠٢٦] ( احتلف في الإجابة، فقيل: والعبدين أذان ولا إقامة. [الهندية ٩/١] لا يسن لغيرها من الصلوات. ودالمعتار ٢٠٢] ( احتلف في الإجابة، فقيل: واجبة وهو ظاهر مافي المخانية والخلاصة والتحقة، وإليه مال الكمال... وقيل: مندوبة، وبه قال مالك والشافعي وأحمد و واجبة وهو ظاهر مافي المخانية والخلاصة والتحقة، وإليه مال الكمال... وقيل: مندوبة، وبه قال مالك والشافعي وأحمد و المتالد المعتار ٢٠٢/٢] ( وحنياً لاحائضا ونفساء. والدّر المعتار ٢٠٩٧-١٨) ( وصفة الإجابة أن يقول كما قال محيبا له، فيكون قوله مثلة... ولكن حوقل... في ... المحيطتين... وفي أذان الفحر قال المحيب: "صدقت وبررت" [قلت: صرح بذلك عامة الفقهاء الحنفية والثنافعية، وقال ابن عبدين: قيل: يقوله للمناسبة، ولورود خبر فيه، وردبأنه غير معروف، وأحيب بأن من حفظ حجة على من لم يحفظه. [ردّ المحتار ٢٠٣٨] أو... "ماشاء الله "... عند قول المؤذن... "الصلوة خير من النوم". [مراقي الفلاح ٢٠٢] ( ثم دعا المحيب والمؤذن بالوسيلة بعد صلانه على النبي عقب الإحابة، فيقول: اللهم رب هذه الخ. [المراقي بحذف غ.٢] ( المحيب والمؤذن بالوسيلة بعد صلانه على النبي عقب الإحابة، فيقول: اللهم رب هذه الخ. [المراقي بحذف غ.٢]

مٹائیل جمعہ کی پہلی اذان سُن کرتمام کاموں کو چھوڑ کر جمعہ کی نماز کے لئے جامع مسجد جانا واجب ہے،خرید و فروخت یاکسی اور کام میں مشغول ہونا حرام ہے۔

مسلستك اقامت كاجواب دينا بهى مستحب ب، واجب نبين اور قَدُقَامَتِ الصَّلُوة كَجواب مين أَفَامَهَا اللهُ وَ اَدَامَهَا كَهِد

مسلامًا من المصورتول ميں اذ ان كا جواب نه دینا جا ہے:۔

نماز کی حالت میں۔

خطبه سُننے کی حالت میں ،خواہ وہ خطبہ جمعہ کا ہویااور کسی چیز کا۔

۳٬۳۰ حیض ونفاس میں یعنی ضروری نہیں۔

علم دین پڑھنے یا پڑھانے کی حالت میں۔

۲: جماع کی حالت میں۔

🚣 پیشاب یا پاخانه کی حالت میں۔

کھانا کھانے کی حالت میں بعنی ضروری نہیں ، ہاں بعدان چیز وں کی فراغت کے اگراذ ان ہوئے زیادہ دیر نہیں ، ہوئی ہوتو جواب دینا چاہئے ، ور نہیں ۔

#### اذ ان اورا قامت کے شنن اورمسختات

### اذ ان اورا قامت کے شنن دوشم کے ہیں :بعض مؤذن کے متعلق ہیں اور بعض اذ ان اورا قامت کے متعلق ،للہذا ہم

(1) ووجب سعى إليها، وترك البيع، وأراد به كل عمل ينافي السعي، وحصه اتباعاً للأية في الأصح. [الدر المحتار مع ردالمحتار ٢/٣] (على ويحيب الإقامة ندباً إجماعا كالأذان ويقول عند "قد قامت الصلوة" "أقامها الله وأدامها" وقيل: لا يحيبها. [الدر المحتار ٢/٧٨] (ولم أرحكم ما إذا فرغ المؤذن ولم يتابعه السامع هل يحيب بعد فراغه وينبغي أنه إن طال الفصل لا يحيب وإلا يحيب. وفي المحتبى: في ثمانية مواضع إذا سمع الأذان لا يحيب؛ في الصلوة، واستماع خطبة الجمعة وثلاث خطب الموسم، والحنازة، وفي تعلم العلم وتعليمه، والحماع، والمستراح، وقضاء الحاجة، والتغوط. قال أبو حنيفة: لا يشنى بلسانه. وكذا الحائض والنفساء لا يجوز أذانهما وكذائنا وهما، والمراد بالثناء الإحابة، وكذا لا تحب الإحابة عند الأكل. [البحرالرائق ١/٥١]

## پہلے نمبر پانچ تک مؤذن کی سنتوں کا ذکر کرتے ہیں ،اُس کے بعداذان کی سنتیں بیان کرینگے۔

- ا: مؤذن مرد ہونا جاہئے ،عورت کی اذان وا قامت مکروہ تحریمی ہے،اگرعورت اذان کے تواس کا اعادہ کرلینا جاہئے ،ا قامت کا اعادہ نہیں ۔اس کئے کہ تکرارِا قامت مشروع نہیں بخلاف تکرارِاذان کے ی<sup>©</sup>
- ادان اورا قامت مکرده جاوران کی از ان اور مست اور ناسمجھ بیچے کی از ان اورا قامت مکروہ ہے اوران کی از انوں کا اعادہ کر لینا جائے نہ کہا قامت کا ۔
- ۔ مؤذن کامسائلِ ضروریّہ اورنماز کےاوقات سے واقف ہونا۔اگر جاہل آ دمی اذان دیے تو اُس کومؤذنوں کے برابر ثواب نہ ملے گا۔
- ا مؤذن کا پر ہیز گاراور دیندار ہونااورلوگوں کے حال سے خبر دارر ہنا۔ جولوگ جماعت میں نہآتے ہوں اُن کو تنبیہ کرنا ، یعنی اگر یہ خوف نہ ہو کہ مجھے کوکوئی ستائے گا <u>۔</u>
  - أوزن كابلندآ واز جونا
- ويكره أذان حنب و إقامته وإقامة محدث لا أذانه على المذهب، وأذان امرأة وحنثى و فاسق ولوعالماً، لكنه أولى بإمامة وأذان من حاهل تقي، و سكران ولو بمياح كمعتوه وصبي لايعقل وقاعد إلاإذا أذّن لنفسه و راكب إلا لمسافر، ويعاد أذان حنب ندباً، وقيل: و حو با لا إقامته لمشروعية تكراره في الحمعة دون تكرارها، وكذا يعاد أذان امرأة ومحنون و معتوه وسكران وصبي لا يعقل لا إقامتهم لما مرّ. [الدر المحتار ٢٥٥/] عالل عمراديب كمازكاوقات مخودواقف شهواور تكي واقف علي المؤذن إذالم يكن عالماً بأوقات الصلوة لا يستحق ثواب المؤذنين. [البحر الرائق ١٥٥١]
- @ وينبغي أن يكون المؤذن رجلًا عا قلًا صالحاً ثقيًا عالماً بالسنة...، وينبغي أن يكون مهيباً، ويتفقّد أحوال الناس، ويزجر المتحلفين عن الجماعات. [الهندية ١/٠٦] ۞ لقوله ﷺ فنقم مع بلال فألق عليه مارأيت فليوذن به فإنه أندى صوتاً منك (الحديث). [مشكونة ٢٤/١] ۞ وكيمورمالة "تشيط الاذان" مصنفه مولانا ظيل احمصاحب.
- ◙ وينبخي أن يؤذن عملي المتذنة أو خارج المسجد، ولا يؤذن في المسجد، والسنة أن يؤذن في موضع عال يكون أسمع لحيرانه ويرفع صوته. [الهندية ٢/١] والأذان بين يديه جرى به التوارث كالإقامة بعد الخطبة. [مراقي الفلاح ٥١٥]

- ے: اذان کا کھڑے ہوکر کہنا ،اگر کوئی شخص بیٹھے بیٹھے اذان کے تو مکروہ ہے اوراُس کا اعادہ کرنا جا ہے ، ہاں اگر مسافر سوار ہو یامقیم اذان صرف اپنی نماز کے لئے کہے تو پھراعا دہ کی ضرورت نہیں ﷺ
- ۱ فران کا بلند آ واز سے کہنا ، ہاں اگر صرف اپنی نماز کے لئے کہے تو اختیار ہے ، مگر پھر بھی زیادہ ثواب بلند
   آ واز میں ہوگا ﷺ
  - اذان کہتے وقت کا نوں کے سوراخوں کوانگلیوں ہے بند کر نامستحب ہے۔
- \*ا: اذان کے الفاظ کا تھہر تھہر کرادا کرنا اورا قامت کا جلد جلد شخت ہے، یعنی اذان کی تکبیروں میں ہر دو تکبیر کے بعداس قدر سکوت کر ہے کہ شنخ والا اس کا جواب دے سکے اور تکبیر کے علاوہ اورالفاظ میں ہرایک لفظ کے بعداس قدر سکوت کر کے دوسرالفظ کیے اورا گرکسی وجہ ہے اذان بغیراس قدر تھہر ہے ہوئے کہد دے تواس کا اعادہ مستحب ہے۔ اورا گرا قامت کے الفاظ کھم کر کے تواس کا اعادہ مستحب نہیں ۔
- اا: اذان میں حَبیَّ عَلَی الصَّلُوٰ قَ کہتے وقت داہنی طرف کومنھ پھیرنااور حَبیُّ عَلَی الْفَلاخ کہتے وقت ہائیں طرف منھ کو پھیرناسُنت ہے،خواہ وہ اذان نماز کی ہویا کسی اور چیز کی ،گرسینداور قدم قبلہ سے نہ پھرنے پائے ہے۔
- ۱۱: اذان اورا قامت کا قبله رو به وکر کهنا بشرطیکه سوار نه به و بغیر قبله رو به و نے کے اذان وا قامت کهنا مگروه تنزیبی ہے۔
- ا از ان کہتے وقت حدثِ اکبرے پاک ہونا ضروری ہے،اور دونوں حدثُوں ہے ہونامستحب ہے اور دونوں حدثُوں ہے پاک ہونامستحب ہے اور اقامت کہتے وقت دونوں حدثُوں ہے پاک ہونا ضروری ہے۔اگر حدثِ اکبر کی حالت میں کوئی شخص اذان کہتو مکر وقیح کمی ہے اوراُس اذان کا اعادہ مستحب ہے،ای طرح اگر کوئی حدثِ اکبریااصغر کی حالت میں اقامت کے تو مکر وقیح کمی ہے،مگرا قامت کا اعادہ مستحب نہیں ۔۔

  تو مکر وقیح کمی ہے،مگرا قامت کا اعادہ مستحب نہیں ۔۔
- ① ويمجوها شينم ( صفح ٢٣ باب بذار ) لقوله عليه السلام: إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلوة فارفع صوتك بالنداء (الحديث). [الشامية ٢١/٢] ( وحعل إصبيعه في أذنيه سنة الأذان. [الهندية ٢٣/١] ( ويتحدر فيها... فلوترسل لم يعدها في الأصح. [الدر المحتار ٢٨/٢] ( ويترسل فيه يسكنة بين كل كلمتين، ويكره تركه، وتندب اعادته لوترك الترسل. [الدر المحتار مع رد المحتار ٢٦/٢] ( ويلتفت فيه أي يحول وجهه لا صدره و لا قدميه يميناً ويساراً فقط... بصلوة وفلاح ولموو حده أولمولود؛ لأنه سنة الأذان مطلفاً. [الدر المحتار مع رد المحتار ٢٦/٢] ( ويستقبل غير الراكب القبلة بهما، أي بالإذان والإقامة ويكره تركه تنزيها. [الدر المحتار مع رد المحتار ٢٩/٢] ( عقم ٢٣ مع به بناء المناه المحتار مع رد المحتار و يكوما شير ( عقم ٢١ مع به المحتار عادي القبلة بهما، أي بالإذان والإقامة ويكره تركه تنزيها. [الدر المحتار مع رد المحتار ٢٩/٢] ( ويكوما شير ( صفح ٢٨ مع به المحتار عاد المحتار عاد المحتار عاد المحتار عاد المحتار عاد المحتار عاد كلا عليه المحتار عاد المحتار ٢٩/١] ( عليه عليه المحتار عاد عاد المحتار عاد المحت

#### متفرق مسأئل

مسلسئلہ آگر کوئی شخص اذ ان کا جواب دینا بھول جائے یا قصداً نہ دے اور بعداذ ان ختم ہونے کے خیال آئے یا دینے کا ارادہ کرے تواگرزیادہ دیر نہ ہوئی ہوتو جواب دیدے، ورنہ ہیں۔

مسلسکلہ آقامت کہنے کے بعداگرزیادہ زمانہ گزرجائے اور جماعت قائم نہ ہوتوا قامت کا اعادہ کرنا چاہئے۔ ہاں اگر پچھھوڑی می دیر ہوجائے تو پچھ ضرورت نہیں ،اگرا قامت ہوجائے اورامام نے فجر کی سنتیں نہ پڑھی ہوں اور پڑھنے میں مشغول ہوجائے تو بیز مانہ زیادہ فاصل نہ سمجھا جائے گا اورا قامت کا اعادہ نہ کیا جائے گا ،اوراگر اقامت کے بعددوسرا کا مشروع کردیا جائے جونماز کی قتم سے نہیں جیسے کھا ناپینا وغیرہ تو اس صورت میں اقامت کا اعادہ کر لینا جائے۔

① ولوقدم فيها مؤخرا أعادما قدم فقط. كما لوقدم الفلاح على الصلوة يعيده أي ولا يستأنف الأذان من أوله. [الدّر المحتار مع ردّ المحتار ٢٩/٢] ⑤ ولايت كلم فيهما أصلاولوردسلام، فإن تكلم استأنفه إلا إذا كان الكلام يسيراً. [الدّر المحتار مع رداك حتار ٢٩/٢] ⑥ يحكم مؤذن كام، اوراذان اورتكير عنفوال والمجتار ٢٩/٢] ⑥ يحكم مؤذن كام، اوراذان اورتكي مزاوارتين كدرميان اذان اورتكير كام مرسوات جواب دين كاذان اوراقامت كا، اوراكروه قرآن بإهتا بولو عالم قطع كرو واوراذان اوراقامت كا، اوراكروه قرآن بإهتا بولو عالم قطع كرو واوراذان اور اقامت كا، اوراكروه قرآن بإهتا بولو عالم المنتبعي أنه إن اقامت كانت ك سنفاور جواب دين على مشغول بوجاء والمكيرى: ١٣٠] ⑥ هل يحيب بعد الفراع من هذه المذكورات أم لاينبغي أنه إن لم يطل الفصل فعم، وإن طال فلا. [ردالمحتار ٢٠/١] ⑥ صلى السنة بعد الإقامة أو حضر الإمام بعد ها لا يعيد ها...، و ينبغي إن طال الفصل أو وحد ما يعد قاطعا كأكل أن تعاد. [الدّر المحتار ٢٠/٢]

مستسلیہ: اگرمؤذن اذان دینے کی حالت میں مرجائے یا بیہوش ہوجائے یا اُس کی آواز بند ہوجائے یا بھول جائے اور وہ اُس کے ڈور کرنے کے لئے چلا جائے تواس اذان کا جائے اور وہ اُس کے ڈور کرنے کے لئے چلا جائے تواس اذان کا خیرے سے اعادہ کرناسئت مؤکدہ ہے۔

مٹ سیار ''اگرکسی کواذان یاا قامت کہنے کی حالت میں حدثِ اصغر ہوجائے تو بہتر بیہ ہے کہاذان یاا قامت بوری کر کے اس حدث کے دورکرنے کوجائے۔

مست کیا۔ ایک مؤذن کا دومبجدوں میں اذان دینا مکروہ ہے، جس مسجد میں فرض پڑھے وہیں اذان دے۔ مسلسکتا۔ جوشخص اذان دے اقامت بھی اُس کاحق ہے، ہاں اگروہ اذان دے کرکہیں چلاجائے یاکسی دوسرے کو اجازت دے تو دوسرا بھی کہہسکتا ہے۔

مڪئلہ جسڪئلہ جسم مؤذنوں کا ایک ساتھ اذان کہنا جا ئز ہے۔

مشئلہ مؤذن کوجاہئے کہ اقامت جس جگہ کہنا شروع کرے وہیں ختم کردے۔

مسلسکیلہ : اذان اورا قامت کے لئے نیت شرط نہیں ، ہاں ثواب بغیر نیت کے نہیں ملتا ، اور نیت بیہ ہے کہ دل میں بیہ ارا دہ کرے کہ میں بیاذان محض اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی اور ثواب کے لئے کہتا ہوں ، اور پچھ مقصور نہیں۔

ويجب استقبالهالموت مؤذن وغشيه و حرسه و حصره و لا ملقن، و ذهابه للوضوء لسبق حدث. و المراد بالوجوب اللزوم
 في تحصيل سنة الأذان. [الدر المحتار مع ردّالمحتار ٢/٥٧]

٣ قوله: وذهابه للوضوء، لكن الأولى أن يتممها ثم يتوضاء؛ لأن ابتداء هما مع الحدث جائز فالبناء أولى. [ردّالمحتار ٧٥/٢]

<sup>🕝</sup> يكره له أن يؤذن في مسجدين. [الدّر المختار ٢/٨٨]

وإن أذن رجل وأقيام آخر، إن غياب الأول جياز مين غير كراهة، وإن كان حاضراً ويلحقه الوحشة بإقامة غيره يكره، وإن
 رضى به لايكره عندنا. [الهندية ١/٠٦ و ردالمحتار ٢٩/٢]

قوله: "وإذا أذن المؤذنون الأذان الأول ترك الناس البيع"، ذكر المؤذنين بلفظ الحمع إحراجا للكلام محرج العادة، فإن المتوارث فيه احتماعهم لتبلغ أصواتهم إلى أطراف المصر الحامع، ففيه دليل على أنه غير مكروه؛ لأن المتوارث لا يكون مكروها. [ردالمحتار ٧١/٢]

فلوغيره (أي الإمام) يتمها (أي الإقامة) في موضع البداء ة بلا خلاف. [ردالمحتار ٢/٨٠]
 فلوغيره (أي الإمام) يتمها (أي الإقامة) في موضع البداء ة بلا خلاف. [ردالمحتار ٢/٨٠]
 بالنيات. و تفصيل المسئله في. [ردالمحتار ٢٤/٢]

#### نماز کی شرطول کا بیان مسائل طبهارت مسائل طبهارت

مسلسکلہ ''اگرکوئی جا دراسقدر بڑی ہوکہ اسکانجس حصہ (اوڑ ھاکرنماز پڑھتے ہوئے ) نماز پڑھنے والے کے اُٹھنے بیٹھنے سے جنبش نہ کرے تو کچھ حرج نہیں۔اور ای طرح اُس چیز کو بھی یاک ہو نا جاہئے جس کونماز پڑھنے والا اُٹھائے ہوئے ہو،بشرطیکہوہ چیزخودا پی قوت ہے رکی ہوئی نہ ہو،مثلاً نماز کیڑھنے والاکسی بچے کواٹھائے ہوئے ہو اوروہ بچیخودا بنی طاقت ہے رکا ہوانہ ہوتب تو اس کا یا کے ہونا نماز کی صحت کے لئے شرط ہے۔اور جب اُس بچیہ کا بدن اور کیڑ اا سقدرنجس ہوجو مانع نماز ہےتو اس صورت میں اس شخص کی نماز درست نہ ہوگی۔اورا گرخو داپنی طافت ے رُکا ہوا بیٹھا ہوتو کچھ حرج نہیں ،اس لئے کہ وہ اپنی قوّت اور سہارے ہے بیٹھا ہے ، لیس بینجاست اُسی کی طرف منسوب ہوگی ،اورنماز پڑ ہنے والے سے بچھاس کاتعلق نہ مجھا جائے گا۔اس طرح اگرنماز پڑ ہنے والے کے جسم پرکوئی ایک نجس چیز ہوجوا پی جائے پیدائش میں ہواور خارج میں اس کا کچھاثر موجود نہ ہوتو کچھ حرج نہیں ، مثلاً نماز پڑھنے والے کے جسم پرکتا بیٹھ جائے اور اُس کے منھ سے لعاب نہ نکلتا ہوتو کچھ مضا نُقہ نہیں ،اس لئے کہ اسکا نُعاب اُس کے جسم کے اندرہے اور وہی اُس کے پیدا ہونے کی جگہ ہے ، پس مثل اس نجاست کے ہوگا جو انسان کے پیٹ میں رہتی ہے جس سے طہارت شرط نہیں ،اسی طرح اگر کوئی ایباانڈ آجس کی زردی خون ہوگئی ہو نماز پڑے والے کے پاس ہوتب بھی کچھ حرج نہیں ،اس لئے کداسکا خون اسی جگدہ جہاں پیدا ہواہے ،خارج میں اس کا کچھا ٹرنہیں ، بخلاف اس کے کہا گرشیشی میں پیشاب بھرا ہواور وہ نماز پڑ ہے والے کے پاس ہوا گرچہ منداس کا بند ہواس کئے کہ بیہ بیشا ب الی جگہیں ہے جہاں بیشا ب پیدا ہوتا ہے۔

① ت ② هي (أي شرائط الصلوة) سنة: طهارة بدنه أي حسده... من حدث... و حبث...، وثوبه، وكذا ما يتحرك بحركته كمنديل طرفه على عنقه وفي الآخر نحاسة مانعة إن تحرك موضع النّحاسة بحركات الصلواة منع وإلا لا، بخلاف مالم يتصل كبساط طرفه نحس و موضع الوقوف والحبهة طاهر قلايمتع مطلقاً،... أو يعد حاملا له كصبي عليه نحس إن لم يستمسك بنفسه منع، وإلا لا، كحتب وكلب إن شد فمه في الأصح. [اللّر المختار مع ردالمحتار ١٩١/٣] ۞ لوصلي حاملا بيضة مذرة صار محها دما حاز؛ لأنه في معدنه، والشيّ مادام في معدنه لا يعطي له حكم النّحاسة، بخلاف مالوحمل قارورة مضمومة فيها بول فلا نحوز صلوته لأله في غير معدله. [ردّ المحتار ٢/٣]

مسلسئلہ "نماز پڑنے کی جگہ نجاستِ هیقیہ سے پاک ہونی چاہئے۔ ہاں اگر نجاست بقدر معافی ہوتو کچھ حن نہیں ،نماز پڑنے کی جگہ سے وہ مقام مُر اد ہے جہاں نماز پڑنے والے کے بیر رہتے ہیں اور اسی طرح سجدہ کرنے کی حالت میں جہاں اس کے گھٹے اور ہاتھ اور ببیثانی اور ناک رہتی ہو۔

مسلسکا آگر صرف ایک پیر کی جگہ پاک ہواور دوسرے پیر کواُٹھائے رہے تب بھی کافی ہے۔ مسلسکا آگر کسی کیڑے پرنماز پڑھی جائے تب بھی اُسکاای قدر پاک ہونا ضروری ہے، پورے کیڑے کا پاک ہونا ضروری نہیں ،خواہ کیڑ انچھوٹا ہو یا بڑا۔

مٹ تا ہے۔ اگریسی نجس مقام پرکوئی پاک کپڑا بچھا کرنماز پڑھی جائے تواسمیں بیھی شرط ہے کہ کپڑااس قدر باریک نہ ہو کہا سکے نیچے کی چیز صاف طور پراس سے نظرآئے۔

مستسئلہ آگرنماز پڑھنے کی حالت میں نماز پڑھنے والے کا کپڑاکسی (سوکھے) نجس مقام پر پڑتا ہوتو کچھ رہے نہیں۔ مستسئلہ آگر کپڑے کے استعال سے معذوری بوجہ آ دمیوں کے نعل کے ہوتو جب معذوری جاتی رہے گی نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا ، مثلاً کوئی شخص جیل میں ہواور جیل کے ملازموں نے اس کے کپڑے اُتار لئے ہوں یا کسی دشمن

① ومنها (أي من شروط الصلوة) طهارة الحسد والتوب والمكان... من نحس غير معفوعه... حتى... موضع القدمين... والبدين والركبتين على الصحيح... والحبهة على الأصح،... ولا يمنع نحاسة في محل أنفه مع طهارة باقي المحال بالاتفاق؛ لأن الأنف أقبل من الدّرهم، ويصير كأنه اقتصر على الحبهة مع الكراهة. [مراقي الفلاح ٧٠٢] آي التحريمية لأن وضع الأنف واحب، وإذا وضعه على نحاسة كأنه لم يضعه. [طحطاوي ٢١٠] آي يخي في يزينا يأك بين ش بيثاب ياخات في وقيره ك (حقي) أي فيان وضع إحدى القدمين التي موضعها طاهر و رفع القدم الأحرى التي موضعها نحس و صلى فإن صلوته حائزة. والهندية ١٨٨١ و الدّر المحتار ٢٢/٣] آي بحلاف مالوكانت النّحاسة في بعض أطراف البساط حيث تحوز الصلوة على الطاهر منه ولو تحرك الطرف الآخر بحركته لأن البساط بمتزلة الأرض، فيشترط فيه طهارة مكان المصلي فقط كما في النحانية. [طحطاوي ٨٠٢] ﴿ وكذا الثوب اذافرش على النّحاسة اليابسة إن كان رقيقاً يشف ما تحته أو توجد منه رائحة النتجاسة على تقدير أن لها رائحة لا تحوز الصلوة عليه، وإن كان غليظاً بحيث لا يكون كذلك جازت. [طحطاوي على المواقي مجي يك بجد كم المامية ٢٠٢٩] ﴿ لوكانت تقع ثيابه (أي المصلي) على أرض نحسة عند المسجود لايضر. [الشامية ٢٩٢]

نے اُس کے کپڑے اُتار کئے ہوں یا کوئی دشمن کہتا ہو کہ اگر تو کپڑے پہنے گا تو میں تخفیے مارڈ الوں گا،اوراگر آدمیوں کی طرف سے نہ ہوتو پھر نماز کے اعادہ کی ضرورت نہیں مثلاً کسی کے پاس کپڑے ہی نہ ہوں۔
میکسٹلہ اگر کسی کے پاس ایک کپڑا ہو کہ جا ہے اُس سے اپنے جسم کو چھپالے جا ہے اُس کو بچھا کر نماز پڑھے تو اُس کو جھپالے اور نماز اس نجس مقام میں پڑھ لے اگر پاک جگہ میتر نہ ہو۔
اُس کو چا ہے کہ اپنے جسم کو چھپالے اور نماز اس نجس مقام میں پڑھ لے اگر پاک جگہ میتر نہ ہو۔

### قبلے کے مسائل

مسلسکلہ اگر قبلہ نہ معلوم ہونے کی صورت میں جماعت سے نماز پڑھی جائے تو امام اور مقتدی سب کواپنے غالب گمان پڑھی جائے تو امام اور مقتدی سب کواپنے غالب گمان امام کے پیچھے غالب گمان امام کے خلاف ہوگا تو اس کی نماز اس امام کے پیچھے نہ ہوگا، اس کے نزد کی خلطی پر ہے اور کسی کو خلطی پر سمجھ کر اُس کی اقتدا جائز نہیں۔ (لہذا الیسی صورت میں اُس مقتدی کو تنہا نماز پڑھنا جائے جس طرف اس کا غالب گمان ہو چھی )

#### نیت کےمسائل

مسلسکلہ جمقتدی کواپنے امام کی اقتدا کی نیت کرنا بھی شرط ہے۔

مسلسکلہ امام کوسرف اپنی نماز کی نیت کرنا شرط ہے، امامت کی نیت کرنا شرط نہیں، ہاں اگر کوئی عورت اُسکے پیچھے نماز پڑھنا جا ہے اور مَر دوں کے برابر کھڑی ہواور نماز جنازہ ، جمعہ اور عیدین کی نہ ہوتو اسکی اقتد اضجے ہونے کے لئے اسکی امامت کی نیت کرنا شرط ہے،اورا گرمَر دوں کے برابر نہ کھڑی ہویا نماز جنازہ یا جمعہ یا عیدین کی ہوتو پھر شرط نہیں۔

① والضابطة أن من ابتلى ببليتين فإن تساويا خير، وإن اختلفا اختار الأخف. [الدّر المختار ٢ / ١٠٨٨] ⑥ (صلى جماعة عند اشتباه القبلة) فلولم تشتبه إن أصاب حاز (بالتحرى) مع إمام (و تبين أنهم صلوا إلى جهات مختلفة فمن تيقن) منهم (مخالفة إمامة في الحهة) أو تقدم عليه (حالة الأداء) لم تحز صلوته. [الدرّالمختار ٢ / ٢٤١] ⑥ والخامس منها (أي من شروط الصحة) نية المتابعة مع نية أصل الصلوة للمقتدي، [مراقي الفلاح ٢ ٢ ١/١] ⑥ والإمام ينوي صلوته فقط، ولا يشترط لصحة الاقتداء نية إمامة المقتدي.... وإن أم نساء، فإن اقتدت به المرأة محاذية لرجل في غير صلوة جنازة، فلا بد لصحة صلاتها من نية إمامتها المقتدي....، وإن لم تقتد محاذية اختلف فيه، فقيل: يشترط، وقيل: لا كجنازة إحماعا و كجمعة وعيد على الأصح. [الدّر المختار ٢ / ٢٨/٢]

مستسئلہ بھتندی کوامام کی تعیین شرط نہیں کہ وہ زید ہے یا عمرو، بلکہ صرف اسی قدر نیت کافی ہے کہ میں اس امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، ہاں اگر نام لے کرتعیین کرلے گا اور پھراُ سکے خلاف ظاہر ہوگا تو اسکی نماز نہ ہوگی، مثلاً کسی مخص نے بینیت کی کہ میں زید کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں حالانکہ جس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے وہ خالد ہے تو اس (مقتدی) کی نماز نہ ہوگی۔

مسلسکا جنازے کی نماز میں بینت کرنا جائے کہ میں بینماز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اوراس میت کی دعا کیلئے پڑھتا ہوں،اورا گرمقندی کو بینہ معلوم ہو کہ بیمیت مرد ہے یاعورت تو اُسکو بینیت کرلینا کافی ہے کہ میراامام جس کی نماز پڑھتا ہے اُسکی میں بھی پڑھتا ہوں، بعض علماء کے نزدیک صحیح بیہ ہے کہ فرض اور واجب نمازوں کے سوااور نمازوں میں صرف نماز کی نیت کرلینا کافی ہے۔اس شخصیص کی کوئی ضرورت نہیں کہ بینماز سُنّت ہے یامستحب،اور سُنّت فجر کے وقت کی ہے، یا بیسئت تہجد ہے یا تراوی کیا کسوف ہے یا خسوف، مگر رائے بیہ کہ تخصیص کے ساتھ سُنت کرے۔

### تكبيرتح يمه كابيان

مسلسکلہ جبعض ناواقف جب مسجد میں آکرامام کورکوع میں پاتے ہیں تو جلدی کے خیال ہے آتے ہی مجھک جاتے ہیں اورای حالت میں تکبیرتح بمہ کہتے ہیں ، اُن کی نماز نہیں ہوتی ،اس لئے کہ تکبیرتح بمہ نماز کی صحت کیلئے شرط ہے ،اور تکبیرتح بمہ کہتے ہیں ، اُن کی نماز نہیں ہوتی ،اس لئے کہ تکبیرتح بمہ نماز کی صحیح ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہے۔ تکبیرتح بمہدکے لئے قیام شرط ہے ، جب قیام نہ کیاوہ صحیح نہ ہوئی اور جب وہ تحج نہ ہوئی تو نماز کیسے تھے ہوسکتی ہے۔

آ ونية استقبال القبلة ليست بشرط مطلقا..... كنية تعيين الإمام في صحة الاقتداء فإنها ليست بشرط، فلوائتم به يظنه زيدا فإذا هو بحر صبح، إلا إذاعينه باسمه فبان غيره. [الدر المحتار ٢٩/٤٢] وإذانوى الاقتداء بزيد فإذا هو عمرو لم يحز. [الهندية ٢٤/١] و ومصلي الجنازة ينوي الصلوة لله تعالى، وينوي أيضا الدعاء للميت، (وأيضا لا بد) أنه لو كان الميت ذكرا فلابد من نيته في الصلوة، وكذالك الأنثى والصبي والصبية، ومن لم يعرف أنه ذكرا وأنثى يقول: نويت أن أصلى الصلوة على الميت الذي يصلي عليه الإمام. [الدر المختار مع ردّ المحتار ٢٦/٢] وكفي مطلق نية الصلوة وإن لم يقل لله لنفل وسنة راتبة و تراويح على المعتمد، إذ تعيينها بوقوعها وقت الشروع، و التعيين أحوط، ولا بد من التعيين عند النية.... لفرض.... ولو.... قضاء. [الدر المختار ٢٦/٢ ١ - ١٩ ١] فلوأدرك الإمام راكعا فكبر منحنيا لم تصح تحريمته. [الدر المختار ٢٧/٢]

## فرض نماز کے بعض مسائل

مسلسئلہ المین کے الف کو بڑھا کر پڑھنا جا ہے ،اس کے بعد کوئی سورت قرآن مجید کی پڑھے۔

مسلسکلہ اگرسفر کی حالت ہویا کوئی ضرورت درپیش ہوتو اختیار ہے کہ سور ہ فاتحہ کے بعد جوسورت چاہے پڑھے،
اگرسفراورضرورت کی حالت نہ ہوتو فجراورظہر کی نماز میں سور ہ جرات اور سور ہ بروج اور ان کے درمیان کی سور تو ں
میں سے جس سورت کو چاہے پڑھے ، فجر کی پہلی رکعت میں بہ نبیت دوسری رکعت کے بڑی سورت ہونا چاہئے۔
باقی اوقات میں دونوں رکعتوں کی سورتیں برابر ہونی چاہئیں ، ایک دوآیت کی کمی زیادتی کا اعتبار نہیں عصر اور
عشاء کی نماز میں والسماء والطار ق اور لم یکن اورا کے درمیان کی سورتوں میں سے کوئی سورت پڑھنی چاہئے۔مغرب کی نماز میں اذا ذلزلت سے آخر (قرآن) تک۔

مسلسکار جب رکوع سے اُٹھ کرسیدھا کھڑا ہوتوامام صرف سمع اللّٰہ لمن حمدہ اور مقتری صرف ربنا لک الحمد اور منفر د دونوں کہے، پھرتکبیر کہتا ہوا دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پرر کھے ہوئے ہجدے میں جائے ، تکبیر کی انتہاا ور سجدہ کی ابتدا ساتھ ہی ہو، یعنی سجدے میں پہنچتے ہی تکبیر ختم ہوجائے۔

مسئسئلہ ' سجدے میں پہلے گھٹنوں ' کوزمین پررکھنا جاہئے ، پھر ہاتھوں کو ، پھر ناک کو ، پھر پیثانی کو ،منھ دونوں

① وأمن بمد (هي أشهر ها وأفصحها)، وقصر (وهي مشهورة). [الدرّالمختار ٢٣٧/٢] و أمن الإمام والمأموم سرا..... ثم قرأ سورة. [مراقي الفلاح ٢٨٢] ۞ سنتها (اي القراءة) حالة الاضطرار في السفر، وهو: أن يدخله خوف أوعجلة في سيره أن يقرأ بفاتحة الكتاب وأي سورة شاء، وحالة الاضطرار في الحضر وهو ضيق الوقت أوالخوف على نفس أومال أن يقرأ قدر مالا يقرأ بفاتحة الوقت أوالأ من واستحسنوا في الحضر طوال المفصل في الفجر و الظهر، و أو ساطه في العصر والعشاء، وقصاره في يفوته الوقت أوالأ من سورة المناء، وقصاره في المعرب، وطوال المفصل من الحجرات إلى البروج، والأوساط من سورة البروج إلى لم يكن، والقصار من سورة لم يكن إلى الأخر،.... وإطالة القرأة في الركعة الأولى على الثانية من الفجر مسنونة بالإجماع. [الهندية بحذف ١٥٥/١-٢٨]

ہاتھوں کے درمیان ہونا چاہئے اور اُنگلیاں ملی ہوئی قبلہ رو ہونی چاہئیں، اور دونوں پیراُنگلیوں کے بل کھڑے ہوئے اور اُنگلیوں کا رُخ قبلے کی طرف اور پیٹ زانو سے علیحدہ اور باز دبغل سے جدا ہوں۔ پیٹ زمین سے اس قدراُ و نیحا ہوکہ بکری کا بہت چھوٹا بچے درمیان سے نکل سکے۔

مسكستك به فجر بمغرب، عشاء كوفت بهلى دوركعتول مين سورة فاتخداور دوسرى سورت اور سَمِعَ الله لِمَنُ حَمِدَة وَمِه اور منفر دَوقراءت مين تواختيار ب، مگر سَمِعَ الله لِمَنُ حَمِدَة ورسب تكبيري امام بلندا واز سے كے، اور منفر دكوقراءت مين تواختيار ب، مگر سَمِعَ الله لِمَنُ حَمِدَة اور سبتكبيرين بلندا واز سے اور تكبيرين بلندا واز سے كے اور منفردا بسته كے، اور طهر ، وقت تكبيرين وغيرة استه كے۔ اور منفردا بسته اور مقتدى بروقت تكبيرين وغيرة استه كے۔

مسلسکیلہ "بعدنمازختم کر چکنے کے دونوں ہاتھ سینہ تک اُٹھا کر پھیلائے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے دعا مانگے اور امام ہوتو تمام مقتد یوں کے لئے بھی ،اور بعد دُعا ما نگ چکنے کے دونوں ہاتھ منہ پر پھیر لے۔مقتدی خواہ اپنی اپنی دعا مانگیں یاامام کی دُعاسُنا کی دے تو خواہ سب آمین کہتے رہیں۔

مگئلہ جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں جیسے ظہر ، مغرب ، عشاء ، اُن کے بعد بہت دیر تک دُعانہ ما نگے ، بلکہ مختصر دُعا ما نگ کر اُن سنتوں کے پڑھنے میں مشغول ہوجائے اور جن نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں جیسے فجر ، عصر ، اُن کے بعد جتنی دیر تک چاہے دُعا ما نگے ، اور امام ہوتو مقتدیوں کی طرف دا ہنی یا بائیں طرف کو منھ پھیر کر بیڑھ جائے ، اسکے بعد دعا مانگے ، بشر طیکہ کوئی مسبوق اس کے مقابلہ میں نمازنہ پڑھ دیا ہو۔

## مكئلي بعد فرض نمازوں كے بشرطيكه اسكے بعد سنتيں نه ہوں (ورنه سنت كے بعد مستحب ) كه أستغفر الله

- ⊕ ويجهر الإمام وجوبافي الفحر و أوليي العشائين، ويسر في غيرها، ويخير المنفرد في الجهرإن أدى كمتنفل بالليل، ويخافت حتما إن قبضى الجهرية في وقت المخافته. [الدر المختار ٤/٢ ٣٠] وجهر الإمام بالتكبير بقدر حاجته للإعلام بالدخول والانتقال، وكذابالتسميع والسلام. واماالمؤتم والمنفرد فيسمع نفسه. [الدر المختار ٢٠٨/٢] 
   ⊕ ثم يدعون لأنفسهم رافعي أيديهم .... حذاء الصدر ..... ثم يمسحون بأيديهم وجوههم في اخره. [مراقي الفلاح ٢١٦-٣١٧]
- ويستقبل القوم بوجهه إذالم يكن بحذائه مسبوق فإن كان ينحرف يمنة أويسرة، والصيف والشتاء سواء هو الصحيح، وفي الحجة الإمام إذا فرغ من الظهر والمغرب والعشاء يشرع في السنة ولا يشتغل بأدعية طويلة . [الهندية ١/٩٨]
- ويستغفرون الله ثلاثا، ويقرؤن آية الكرسي والمعودات، ويستحون الله تعالى ثلاثا وثلثين، ويحمدونه كذلك، ويكبرونه
   كذلك، ثم يقولون: لاإله الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شي قدير. [مراقي الفلاح بحذف ٢١٤]

الذى لا إلله إلا هو الحيّ القيوم تين مرتبه، آيت الكرى، قل هو الله أحد، قل أعوذ بوبّ الفلق اور قل أعوذ بوبّ الفلق اور قل أعوذ بوبّ الفلق اور أعوذ بوبّ النّاس ايك ايك مرتبه يرُّ ه كرتينتيس (٣٣) مرتبه سُبحان الله اور الكوراك مدر المحمد لله اور چونيس مرتبه الله أكبر يرُّ هے۔

مسلسکالہ "عورتیں بھی ای طرح نماز پڑھیں ۔صرف چندمقامات پران کواسکےخلاف کرنا جا ہے جن کی تفصیل حسب ذیل ہے:

ا تکبیرتج بمہ کے وقت مردوں کو چا دروغیرہ سے ہاتھ نکال کر کا نوں تک اُٹھانا چاہئے ،اگر کوئی ضرورت مثل سردی وغیرہ کے اندر ہاتھ رکھنے کی نہ ہو۔اورعورتوں کو ہر حال میں بغیر ہاتھ نکا لے ہوئے کندھوں تک اُٹھانا چاہئے۔ وغیرہ کے اندر ہاتھ کی نہ ہو۔اورعورتوں کو ہر حال میں بغیر ہاتھ نکا ہے ہوئے کندھوں تک اُٹھانا چاہئے۔ اورعورتوں کو سینہ پر۔

الله مردول کوچھوٹی انگلی اورانگو کھے کا حلقہ بنا کر ہا ئیں کلائی کو پکڑنا جائے اور داہنی تین اُنگلیاں ہا ئیں کلائی پر بچھانا جا ہے ،اورعورتوں کو دا ہنی تھیلی ہائیں تھیلی کی پشت پررکھدینا جا ہے۔حلقہ بنانا اور ہائیں کلائی کو پکڑنا نہ جا ہے۔

🔭 مَر دوں کورکوع میں اچھی طرح جھک جانا جا ہے کہ سراور سُرین اور پشت برابر ہوجا ئیں ،اورعورتوں کو اسقدر نه جھکنا جا ہے بلکہ صرف ای قدرجس میں اُن کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔

مر دول گورکوع میں اُنگلیاں کشادہ کر کے گھٹنوں پررکھنا جا ہے اور عورتوں کو بغیر کشادہ کئے ہوئے بلکہ ملاکر۔

(1. (1. و منها: ويسن وضع العرأة يديها على صدر هامن غير تحليق [مراقى الفلاح ٢٥٩] العرأة تخالف الرجل في مسائل: منها هذه، ومنها: أنها لا تخرج كفيها من كميها عند التكبير، وترفع يديها حذاء منكبيها، ولا تفرج أصابعها في الركوع وتندحني في الركوع قليلا بحيث تبلغ حدالركوع، فلا تزيد على ذلك؛ لأنه أسترلها وتلزق مرفقيها بحنبيها فيه، وتلزق بطنها بفح خذيها في السجود، وتجلس متوركة في كل قعود بأن تجلس على أليتها اليسرى و تخرج كلتا رجليها من الحانب الأيمن و تضع فخذيها غي السجود، وتحلس ما و تحعل الساق الأيمن على الساق الأيسر كما في مجمع الأنهر، ولا تؤم الرجال، و تكره حماعتهن و يقف الإمام وسطهن، ولا تحهر في موضع الحهر، ولا يستحب في حقها الإسفار بالفجر والتتبع ينفي الحصر. والطحطاوي على المراقي ٢٥٩] ووضع الرجل يمينه على يساره تحت سرّته اخذار سغها بخنصره و إبهامه (أي يحلق الخصر والإبهام على الرسغ) و يسط الأصابع الثلاث. [الذر المختار ٢٢٨/٢] ( ويسط ظهره و يسوي ظهره بعجزه، أما الحراق في الركوع (وهي) لاتفرج ولكن تضم وتضع يديها على ركبتيها وضعاً. [الذر المختار ورد المحتار ٢٢٨/٢] ( ويفرج أصابعه في الركوع (وهي) لاتفرج ولكن تضم وتضع يديها على ركبتيها وضعاً. [الذر المحتار ورد المحتار ٢٤١/٥]

- ۲: مر دول کوحالت رکوع میں کہدیاں پہلو سے علیحدہ رکھنا جا ہے اورعورتوں کوملی ہوئی۔
- ے: مَر دول کو کوبدے میں پیٹے رانول سے اور باز و بغل سے جدار کھنا جا ہے اور عورتوں کوملا ہوا۔
- ۸: مَر دوں کو تحدے میں کہنیاں زمین ہے اُٹھی ہوئی رکھنا جا ہے اورعورتوں کوز مین پر پچھی ہوئی۔
  - مر دول کوسجدے میں دونوں پیرانگلیوں کے بل کھڑے رکھنا جا ہے اورعورتوں کونہیں۔
- ۱۰ مُر دول کو بیٹھنے کی حالت میں ہائیں پَر پر بیٹھنا چاہئے اور دا ہنے پَر کوانگلیوں کے بَل کھڑار کھنا چاہئے اور عور توں کو ہائیں سُرین کے بکل بیٹھنا چاہئے اور دونوں پَر د اہنی طرف نکال دینا چاہئے اس طرح کہ داہنی ران بائیں ران پرآ جائے اور داہنی پنڈلی ہائیں پنڈلی پر۔
- عورتوں کو کسی وقت بلند آ واز سے قراءت کرنے کا اختیار نہیں بلکہ ان کو ہروفت آ ہستہ آ واز سے قراءت
   کرنا چاہئے۔

# تحية المسجد

ملئلہ جمازاس مخص کے لئے سُنت ہے جومسجد میں داخل ہو۔

مسلسکیہ اس نماز سے مقصود مسجد کی تعظیم ہے جو در حقیقت خدا ہی کی تعظیم ہے ،اس لئے کہ مکان کی تعظیم صاحب مکان کے خیال سے موق ہے ، پس غیرِ خدا کی تعظیم کسی طرح اس سے مقصود نہیں ۔مسجد میں آنے کے بعد بیٹھنے سے مکان کے خیال سے موق ہے ، پس غیرِ خدا کی تعظیم کسی طرح اس سے مقصود نہیں ۔مسجد میں آنے کے بعد بیٹھنے سے پہلے دور کعت نماز پڑھ لے ، بشر طبکہ کوئی مکروہ وقت نہ ہو۔

- (١٠٠٠) ويسن محافاة الرجل... بطنه عن فخذيه... ومرفقيه عن جنبيه وذراعيه عن الأرض، ... ويسن انخفاض المرأة ولزقها بطنها بفخذيها. [مراقي الفلاح ٢٦٨] وذكر في البحر أنها لا تنصب أصابع القدمين. [ردّالمحتار ٩/١] وذكر في البحر أنها لا تنصب أصابع القدمين. [ردّالمحتار ٩/١] ويسن افتراش الرجل رجله اليسرى ونصب اليمني... ويسن تورك المرأة بأن تحلس على أليتها، وتضع الفخذ على الفخذ، وتخرج رجلها من تحت وركها اليمني. [مراقي الفلاح ٢٦٩] ولا تجهر في الجهرية. [ردّالمحتار ٢٥٩/٢]
- (ع) (الله ويسمن تبحية رب المستحد، وهي ركعتان. وقال ابن عابدين: قوله: (رب المستحد) أفادأنه على حذف مضاف؛ لأن المقصود منها التقرب إلى الله تعالىٰ لا إلى المستحد؛ لأن الإنسان إذا دخل بيت الملك يحيى الملك لابيته. [ردّالمحتار ٢/٥٥٥]

مسلسلًه الرَّمَروه وقت به وتوصرف چار مرتبان كلمات كوكهه لى: سُبُحَانَ اللَّهِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّلُهُ وَاللَّهُ اَ كُبَرُ اوراس كے بعد كوئى ورود شريف پڑھ لے،اس نماز كى نيت بيہ: نَويُتُ اَنُ اُصَلِّي رَكَعَتَى تَحِيَّةِ الْمَسُجِدِ يا اُردو مِيں اس طرح كه يہ لے خواه ول بى ميں تمجھ لے كه ميں نے بياراده كيا كه دو ركعت نماز تحية المسجد يڑھوں۔

مستسئلہ : دورکعت کی پچھ تحصیص نہیں ،اگر جاررکعت پڑھی جائیں تب بھی پچھ مضا کقنہیں ،اگر مسجد میں آتے ہی کوئی فرض نماز پڑھی جائے یا اورکوئی سُنت اداکی جائے تو وہی فرض یا سنت تحیۃ المسجد کے قائم مقام ہوجا ٹیگی یعنی اسکے پڑ ہے ہے تھے المسجد کا ثواب بھی مل جائےگا ،اگر چہ اسمیں تحیۃ المسجد کی نیت نہیں کی گئی۔

مسھنگلہ آگرمسجد میں جاکرکوئی شخص بیٹھ جائے اور اسکے بعد تحیۃ المسجد پڑھے تب بھی کچھ ترج نہیں ،مگر بہتریہ ہے کہ بیٹھنے سے پہلے پڑھ لے۔

حدیث نبی سی این از براه ای میں سے کوئی معجد جایا کرے توجب تک دورکعت نمازنہ پڑھ لے نہ بیٹے۔ مسلسکلہ آگر مسجد میں کئی مرتبہ جانے کا اتفاق ہوتو صرف ایک مرتبہ تحیۃ المسجد پڑھ لینا کافی ہے،خواہ پہلی مرتبہ پڑھ لے یااخیر میں۔

# نوافل سفر

# مسلسئلہ جب کوئی شخص اپنے وطن سے سفر کرنے لگے تو اس کے لئے مستحب ہے کہ دور کعت نماز گھر میں پڑھ کرسفر

- ◙ وتكفيه لكل يوم مرة إذا تكرر دخوله لعذر، وظاهر إطلاقه أنه مخير بين أن يؤديها في أول المرات أواحرها. [ردّالمحتار ٢/٧٥٥]
  - 🕥 ومن المندوبات: ركعتا السفروالقدوم منه. [ردّالمحتار ٢/٥٦٥]

کرے،اور جب سفرے آئے تومستحب ہے کہ پہلے سجد میں جاکر دور کعت پڑھ لے،اسکے بعدا پنے گھر جائے۔ حدیث : نبی سلن کیائے نے فرمایا ہے کہ کوئی اپنے گھر میں اُن دور کعتوں سے بہتر کوئی چیز نہیں چھوڑ جاتا جو سفر کرتے وقت بڑھی حاتی ہیں۔

## نمازقل

مسلسئلہ ؟ جب کوئی مسلمان قبل کیا جاتا ہوتو اس کومستحب ہے کہ دورکعت نماز پڑھ کرا پنے گنا ہوں کی مغفرت کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تا کہ یہی نماز واستغفار دنیا میں اس کا آخری عمل رہے۔

حدیث ایک مرتبہ نبی مستحقیقانے اپنے اصحاب خوال میں سے چند قاریوں کوقر آن مجید کی تعلیم کیلئے کہیں ہے جھیجا تھا ،ا ثنائے راہ میں کقار مکہ نے اُنھیں گرفتار کیا۔ سواحضرت خبیب فاللی کے اور سب کو وہیں قتل کردیا۔ حضرت خبیب فاللی کو مکتہ میں لے جا کر ہوی دھوم اور ہوے اہتمام سے شہید کیا ، جب بیشہید ہونے لگے تو ان لوگوں سے اجازت لے کردورکعت نماز پڑھی ،اسی وقت سے بینمازمستحب ہوگئی۔

#### تراوتك كابيان

مسلسئا۔ ورکابعدر اور کے پڑھنا بہتر ہے،اگر پہلے پڑھ لے تب بھی درست ہے۔

مسلسئلہ "نمازِ تراوح میں جاررکعت کے بعداتن دیر تک بیٹھنا جتنی دیر میں جاررکعتیں پڑھی گئی ہیں مستحب ہے۔ ہاں اگراتن دیر تک بیٹھنے میں لوگوں کو تکلیف ہواور جماعت کے کم ہوجانے کا خوف ہوتو اس ہے کم بیٹھے،اس بیٹھنے میں اختیار ہے، جا ہے تنہا نوافل پڑھے، جا ہے تنہیج وغیرہ پڑھے، جا ہے چُپ بیٹھار ہے۔

مستسئلہ آگرکوئی شخص عشاء کی نماز کے بعد تراوح کیڑھ چکا ہواور بعد پڑھ چکنے کے معلوم ہو کہ عشاء کی نماز میں کوئی بات ایسی ہوگئی تھی جس کی وجہ سے عشاء کی نماز نہیں ہوئی تو اس کوعشاء کی نماز کے اعادہ کے بعد تراوح کا بھی اعادہ کرنا جا ہے ۔

مسلسکلی آگرعشاہ کی نماز جماعت سے نہ پڑھی گئی ہوتو تراوت کے بھی جماعت سے نہ پڑھی جائے اس لئے کہ تراوت کے عشاء کے تابع ہے، ہاں جولوگ جماعت سے عشاء کی نماز پڑھ کرتراوت کے جماعت سے پڑھ رہے ہوں ان کے ساتھ شریک ہوکراس شخص کو بھی تراوت کا جماعت سے پڑھنا درست ہوجائے گا جس نے عشاء کی نماز بغیر جماعت کے پڑھی ہے، اس لئے کہ وہ اُن لوگوں کا تابع سمجھا جائے گا جن کی جماعت درست ہے۔

مٹنگہ آگرکوئی شخص مسجد میں ایسے وقت پر پہنچے کہ عشاء کی نماز ہو چکی ہوتو اُسے جا ہے کہ پہلے عشاء کی نماز پڑھ لے، پھرتر اور کے میں شریک ہو،اورا گراس درمیان میں تر اور کے کی پچھر کعتیں ہوجا کیں تو ان کو بعد وتر پڑھنے کے

ويصح تقديم الوتر على التراويح وتأخيره عنها، وهو أفضل. [مراقي الفلاح ٤١٣]
 ينتظر الإمام بين كل أربعة بقدرها،
 وكذابين الخامسة والوتر، ويخيرون بين تسبيح وقراءة و سكوت. [الدر المختار ٩٩/٢] ينتظر الإمام بين كل ترويحة قدر ما يصلي فيه أربع ركعات فإذا أتمها ينتظر قدر ترويحة، ثم يوتر إلا أن يعلم أنه يثقل على القوم. [الفتاوئ السراحية ٢٠]
 لوتبين فساد العشاء دون التراويح أعادوا العشاء ثم التراويح. [مراقي الفلاح ٤١٣ والهنديه ٢٨/١]
 ولو تركوا

الله لوتبين فساد العشاء دول التراويح اعادوا العشاء مم التراويح. [مرافي الفلاح ٢١١ والهنديه ٢١١٠] ت وبو بر دوا الحسماعة في الفرض لم يصلوا التراويح جماعة؛ لأنها تبع، فمصليه وحده يصليها معه [الدّرالمختار ٢٠٣/٢] فلو أقيمت بحماعة وحدها كانت مخالفة للواردفيها فلم تكن مشروعة، أما لوصليت بحماعة الفرض وكان رجل قد صلى الفرض وحده فله أن يصليها مع ذلك الإمام؛ لأن جماعتهم مشروعة فله الدخول فيها معهم. [ردّالمحتار ٢/٣/٢]

قلوفاته بعضها وقام الإمام إلى الوتر أوترمعه ثم صلى مافاته [الدرالمختار ٢/٨٩٥]

پڑھےاور میخص وتر جماعت سے پڑھے۔

ملک کے ہینے میں ایک مرتبہ قرآن مجید کا ترتیب وارتراوی میں پڑھناسُتَتِ مؤکدہ ہے، لوگوں کی کا ہلی یا سستی ہے اس کوترک نہ کرنا چاہئے، ہاں اگر بیاندیشہ ہوکہ اگر پورا قرآن مجید پڑھا جائے گا تولوگ نماز میں نہ آئیں گے اور جماعت ٹوٹ جائیگی یا اُن کو بہت نا گوار ہوگا تو بہتر ہے کہ جس قدرلوگوں کوگراں نہ گذرے اسی قدر پڑھا جائے۔ السبم تسر کیف سے اخیرتک کی وی سورتیں پڑھ دی جائیں، ہررکعت میں ایک سورت، پھر جب دس رکعتیں ہوجائیں تو اُنھیں سورتوں کو دوبارہ پڑھ دے یا اور جوسورتیں چاہے پڑھے۔

مَسَّعُلُهِ الكِتْران مجيد سے زيادہ نه پڑھے تاوقتنکه لوگوں کا شوق نه معلوم ہوجائے۔

مکئلہ ایک رات میں پورے قرآن مجید کا پڑھنا جائز ہے، بشرطیکہ لوگ نہایت شوقین ہوں کہ اُن کوگرال نہ گذرے،اگرگراں گذرےاورنا گوار ہوتو مکروہ ہے۔

مسلسکالہ جنراوت میں کسی سورت کے شروع پرایک مرتبہ ہسم اللہ السر حمن الوحیم بلندآ واز سے پڑھ دینا چاہئے ،اسکے کہ بسم اللہ بھی قرآن مجید کی ایک آیت ہے ،اگر چہ کسی سورت کا جزونہیں ، پس اگر بسم اللہ بالکل نہ پڑھی جائے گی تو قران مجید کے پورے ہونے میں ایک آیت کی کمی رہ جاوے گی ۔اوراگر آہتہ آواز سے پڑھی جائے گی تو مقتد یوں کا قرآن مجید پورانہ ہوگا۔

منطسکا ہے ۔ منطبکا ہے تراوی کا رمضان کے پورے مہینے میں پڑھناسُنت ہے،اگر چہقر آن مجید قبل مہینہ تمام ہونے کے ختم

كان يترك المحتم لكسل القوم، لكن في الاحتيار: الأفضل في زماننا قدر مالا يثقل عليهم، قال في البحر: فالحاصل أن المصحّع في المذهب أن المحتم سنة، لكن لا يلزم منه عدم تركه إذالزم منه تنفيرالقوم وتعطيل كثير من المساحد خصوصا في زماننا، فالظاهر احتيار الأخف على القوم. [الدّر مع الشامية ٢٠١/٦] وفي التحنيس: ثم بعضهم اعتادوا قراءة (قل هوالله احد) في كل ركعة، و بعضهم احتاروا قراءة سورة الفيل إلى آخر القرآن وهذا حسن. [البحرالرائق ٢١/٢] عن أبي حنيفة المحافي كل ركعة، و بعضهم احتاروا قراءة من أبي حنيفة المحافي أنه كان يختم في رمضان إحدى وستين حتمة، في كل يوم ختمة، وفي كل ليل حتمة وفي كل التراويح حتمة. [مراقي الفلاح ١٤٥] شبيز متعارف المحمم من والمحرف من السورسوى مافي النملة لم يخرج عن عهدة السنية، ولوقرأها الإمام سراحرج عن عهدة السنية، ولوقرأها الإمام سراحرج عن عهدة السنية لكن لم يخرج المقتدون عن العهدة [أحكام القنطر ٢٧٣] إنها (أي البسملة) اية فذة ليست من الفاتحة ولا من سورة أخرى أنزلت لبيان مبادي السوروخواتيمها. ١٠ لوحصل الختم ليلة الناسع عشر السيست من الفاتحة ولا من سورة أخرى أنزلت لبيان مبادي السوروخواتيمها. ١٠ لوحصل الختم ليلة الناسع عشر السيسة من المهات عن العهدة والموتوني العملة المناسورة عن العهدة والمن سورة أخرى أنزلت لبيان مبادي السوروخواتيمها. ١٠ لوحصل الختم ليلة الناسع عشر المست من المهات المناسورة المناسورة المناسورة المناسورة المناسورة المناسورة والمناسورة والمناسور

ہوجائے۔مثلاً پندرہ روز میں پورا قر آن شریف پڑھ دیاجائے تو ہاقی زمانہ میں بھی تراوت کا پڑھناسُنت مو کدہ ہے۔ مسلسئلہ اصحیح بیہے کہ قل ہواللّٰہ کا تراوح میں تین مرتبہ پڑھنا جیسا کہ آجکل دستورہے مکروہ ہے۔

#### نماز كئوف وُحُوف

مسلسکلہ جسمنون ہورج گرہن )کے دفت دورکعت نمازمسنون ہے۔

مستسئلہ "نماز کسوف جماعت ہے ادا کی جائے ، بشرطیکہ امام جمعہ باحا کم وقت یااس کا نائب امامت کرے ، اور ایک روایت میں ہے کہ ہرامام مسجدا پنی مسجد میں نماز کسوف پڑھا سکتا ہے۔

مستسئلة "نماز كسوف كے لئے اذ ان ياا قامت نہيں، بلكه لوگوں كا جمع كرنامقصود ہوتواَلصَّلوٰ ةُ جَامِعَةٌ يكارديا جائے۔ مستسئلہ ''نمازکسوف میں بڑی بڑی سورتوں کامثل سورۂ بقرہ وغیرہ کے پڑھنااور رکوع اور سجدوں کا بہت دیر تک ادا کرنامسنون ہے،اورقراءت آہتہ پڑھے۔

مسھنگلہ؟ نماز کے بعدامام کو چاہئے کہ دعامیں مصروف ہو جائے اورسب مقتدی آمین آمین کہیں ، جب تک کہ گر ہن موقوف نہ ہوجائے دعامیں مشغول رہنا چاہئے ، ہاں اگرایی حالت میں آفتاب غروب ہوجائے یا کسی نماز کا وفت آجائے توالبته دعا كوموقوف كركے نماز ميں مشغول ہوجانا جاہئے۔

=أوالـحادي والعشرين لاتترك التراويح في بقية الشهر؛لأنها سنة. [الفتاوي الهندية: ١٣٠/١] 🕕 قراءة "قل هوالله احد" ثلاث مراةٍ عقيب الحتم لم يستحسنها بعض المشائخ، واستحسنها أكثر المشائخ. [الفتاوي الهندية ٣٩٢/٥] 🕏 وجكرابت بيرب کہ آج کل عوام نے اس کولواز مختم ہے جھے لیا ہے جیسا کہ ان کے طرزِ عمل ہے ظاہر ہے، لہٰذا مکروہ ہے، نہ بیر کہ اعاد ہُ سورۃ فی نفسہ مکروہ ہے، جیسا کہ مولا نا استعلیہ نے تتمہ ثالثہ امداد الفتاوی ۱۱۸ میں ایک سوال کے جواب میں تحریر فر مایا ہے۔ پس اعاد ہُ سورۃ خواہ فی نفسہ جائز ہو یا مکروہ ، رسم ہذا الحمعة، وعن أبي حنيفة في غير رواية الأصول: لكل إمام مسجد أن يصلي بحماعة في مسجده، والصحيح ظاهر الرواية، وهـوأنه لا يقيمها إلا الذي يصلي بالناس الحمعة. [الدّرالمختار ٧٧/٣] 🍥 بلا أذان ولاإقامة ولاجهر،... بل ينادي: الصلوة جـامعة. [مراقي الفلاح ٥٤٥] ® و سـن تـطـويـلهـما بنحو سورة البقرة: و سن تطويل ركوعهما و سجودهما. [مراقي الفلاح ٥٤٥] @ ويخفي القرأة عند أبي حنيفة والشيك وعند هما يجهر، وعن محمد كقول أبي حنيفة والشيك. [الحلبي ٢٤] 🚳 ثم يدعو الإمام... حالساً مستقبل القبلة... أو يدعو قائما مستقبل الناس... وهو أحسن ... ويؤمنون على دعائه ... حتى يكمل انجلاء الشمس. وإن غربت كاسفة أمسك عن الدعاء، واشتغل بصلوة المغرب. [مراقي الفلاح مع الطحطاوي: ٢٥ ٥ ]

مسلسکا یک خسوف (چاندگر بن) کے وقت بھی دور کعت نماز مسنون ہے، گراس میں جماعت مسنون نہیں، سب
لوگ تنہاعلیٰجد وعلیٰجد و نمازیں پڑھیں، اور اپنے اپنے گھروں میں پڑھیں، میجد میں جانا بھی مسنون نہیں۔
مٹ کیا۔
مٹر کیا کیا۔
مٹر کیا۔

مکسئلہ: جس قدر نمازیں یہاں بیان ہو چکیں اُن کے علاوہ بھی جس قدر کثرت نوافل کی کی جائے باعث ثواب وتر تی درجات ہے،خصوصاً ان اوقات میں جن کی فضیلت احادیث میں وارد ہوئی ہے اور ان میں عبادت کرنے کی ترغیب نبی سی کے فرمائی ہے،مثل رمضان کے اخیر عشرہ کی را توں اور شعبان کی پندر ہویں تاریخ کے، ان اوقات کی بہت فضیلتیں اور ان میں عبادت کا بہت ثواب احادیث میں وارد ہوا ہے، ہم نے اختصار کے خیال سے اُن کی تفصیل بیان نہیں گی۔

آ يصلون ركعتين في حسوف القمر وحدانا. [الفتاوى الهندية ١٦٨/١] كما يصلون في حسوف القمر فرادى بلاجماعة لتعذر الاجتماع بالليل أولخوف الفتنة، وفي التحفة; يصلون في منازلهم، و قيل: الحماعة جائزة فيه عندنا لكنّها ليست بسنّة.
 [مجمع الانهر ٢/٦/١]

وكالصلوة فرادى لحصول الظلمة الهائلة نهارا، والريح الشديدة ليلاكان أونهاراً، والفزع بالزلازل والصواعق، وانتشار الكواكب والضوء الهائل ليلا، والثلج والأمطار الدائمة، وعموم الأمراض، والخوف الغالب من العدو ونحو ذلك من الأفزاع والأهوال؛ لأنها ايات محوفة للعباد ليتركوا المعاصي، ويرجعوا إلى طاعة الله تعالى التي بها فوزهم و صلاحهم، وأقرب أحوال العبد في الرجوع إلى ربه الصلوة، نسأل الله من فضله العفو والعافية بحاه سيدنا محمد المنافي الفلاح ٢٥٥] و ذكرفي البدائع أنهم يصلون في منازلهم. [الفتاوئ الهندية ١٩/١]

وندب إحياء ليالي العشرالأخير من رمضان؛ لما ورد عن عائشة الني النبي النبي النبي الما إذاد حل العشر الأخير من رمضان
 أحياالليل و أيقظ أهله وشد المئزر. [مراقي الفلاح ٣٩٩]

<sup>@</sup> وندب إحياء ليلة النصف من شعبان؛ لأنها تكفر ذنوب السنة. [مراقي الفلاح ٤٠٠]

## استنقا كي نماز كابيان

جب پانی کی ضرورت ہواور پانی نہ برستا ہوائی وقت اللہ تعالی سے پانی برسنے کی دعا کرنامسنون ہے، استیقا کے لئے دعا کرنااس طریقہ سے مستحب ہے کہ تمام مسلمان مل کرمع اپنے لڑکوں اور بوڑھوں اور جانوروں کے پاپیادہ خشوع و عاجزی کیساتھ معمولی لباس میں جنگل کی طرف جائیں اور تو بہ کی تجدید کریں اور اہل حقوق کے حقوق ادا کریں اور اپنے ہمراہ کسی کا فرکونہ لے جائیں، پھر دور کعت بلااذان اور اقامت کے جماعت سے پڑھیں اور امام جہر سے قرائت پڑھے، پھر دو خطبے پڑھے جس طرح عید کے روز کیا جاتا ہے۔ پھرامام قبلہ روہ ہوکر کھڑ اہوجاوے اور دونوں ہتی اور اللہ تعالی سے پانی برسنے کی دعا کرے اور سب حاضرین بھی دعا کریں، تین روز متواتر ایسا ہی کریں، تین روز متواتر ایسا ہی کریں، تین روز متواتر ایسا ہی کریں، تین روز کے بعد نہیں کیونکہ اس سے زیادہ نابت نہیں۔ اور اگر نکلنے سے پہلے یا ایک دن نماز پڑھ کر بارش ہوجائے تو جب بھی تین دن اور حانے سے پہلے صدقہ خیرات کرنا بھی مستحب ہے، اور جانے سے پہلے صدقہ خیرات کرنا بھی مستحب ہے۔

# فرائض و واجبات صلوة كے متعلق بعض مسائل

مسلسکاری برقر اُت نہیں،امام کی قر اُت سب مقتدیوں کی طرف سے کافی ہے،اور حنفیہ کے نز دیک مقتدی کوامام کے پیچھے قراءت کرنا مکروہ ہے۔

## مسلسکا ہے۔

<sup>(</sup>الاستسقاء: دعاء واستغفار ... بلاحماعة مسنونة بل هي حائزة وبلاخطبة، وقالا: تفعل كالعيد، ... و بلاحضور ذمّي، وإن صلوا فرادى حاز، ... ويحر حون ثلاثة أيام ... متتابعات، ويستحب للإمام أن يامرهم بصيام ثلثة أيام قبل الخروج وبالتوبة، ثم يحرج بهم في الرابع مشاة في ثباب غسيلة أومرقعة متذللين متواضعين خاشعين لله ناكسين رؤسهم، ويقدمون الصدقة في كل يوم قبل خروجهم، ويحددون التوبة، ويستغفرون للمسلمين ويستسقون بالضعفة والشيوخ والعحائز والصبيان، ويبعدون الأطفال عن أمهاتهم. [الدرالمختار بحذف: ١٨٨] العلى يعنى على يوميكي كمازك بعد قطم بإصاحاً عن أمهاتهم. [الدرالمختار بحذف: ١٨٨] العلى العن أمهاتهم فقر إة الإمام له ولا يقرأالمؤتم خلف الإمام لقوله عليه السلام: "من كان له إمام فقر إة الإمام له قراءة" ويكره عندهما (عند أبي حنيفة وأبي يوسف) لمافيه من الوعيد. [الهداية بحذف ١٩٨١]

<sup>🕑</sup> ولوأدرك ركعتين قضي ركعتين بقرإة ولوترك في إحداهما فسدت. [الفتاوي الهندية ٢/١]

مستسئلہ "حاصل بیہ ہے کہ امام کے ہوتے ہوئے مقتدی کوقراءت نہ کرنی جاہئے ، ہاں مسبوق کیلئے چونکہ اُن گئ ہوئی رکعتوں میں امام نہیں ہوتا اسلئے اس کوقراءت کرنا جاہئے۔

مٹ سُلے '' سجدے کے مقام کو پیروں کی جگہ ہے آ دھ گز سے زیادہ اُونچا نہ ہونا چاہئے ، اگر آ دھ گز سے زیادہ او نچے مقام پر سجدہ کیا جائے تو درست نہیں ، ہاں اگر کوئی ایسی ہی ضرورت پیش آ جائے تو جائز ہے ، مثلاً جماعت زیادہ ہواورلوگ اس قدرمل کر کھڑ ہے ہوں کہ زمین پر سجدہ ممکن نہ ہوتو نماز پڑھنے والوں کی پیٹھ پر سجدہ کرنا جائز ہے ، بشرطیکہ جس شخص کی پیٹھ پر سجدہ کیا جاوے وہ بھی وہی نماز پڑھتا ہو جو سجدہ کرنیوالا پڑھ رہا ہے۔

مھئلہ جعیدین کی نماز میں علاوہ معمول کی تکبیروں کے چھ تکبیریں کہناواجب ہے۔

مسلسئلہ المام کو فجر کی دونوں رکعتوں میں اورمغرب کی اورعشاء کی پہلی دورکعتوں میں خواہ وہ قضا ہوں یا ادا اور جمعہاورعیدین اورتزاوی کی نماز میں اوررمضان کے وتز میں بلندآ واز سے قراءت کرناواجب ہے۔

مسئسگاہ بھی منفر دکو فجر کی دونوں رکعتوں میں اور مغرب وعشاء کی پہلی دور کعتوں میں اختیار ہے، چاہے بلند آواز سے قراءت کرے یا آہتہ آواز سے۔ بلند آواز ہونے کی فقہاء نے بیرحد لکھی ہے کہ کوئی دوسرا شخص سُن سکے اور آہتہ آواز کی بیرحد ککھی ہے کہ خودسُن سکے، دوسرانہ سُن سکے۔

من اورمنفردکوظهرعصری گل رکعتوں میں اورمغرب اورعشاء کی اخیر رکعتوں میں آہستہ آ واز سے قراءت کرناواجب ہے۔

آ ويجهوا شيم مم الما بالم المورد على السحود عدم ارتفاع محل السحود عن موضع القدمين باكثر من نصف ذراع ... وإن زاد على نصف ذراع لم يحز السحود ... إلا... لزحمة سحد فيها على ظهر مصلي صلوته . [مراقي الفلاح ٢٣٢] ويحب تكبيرات العيدين وهي ثلاث في كل ركعة وكل تكبيرة منها واجبة يحب بتركها سحود السهو . [مراقي الفلاح ٢٥٢] ويحهر الإمام وحوبا ... في الفحر وأوليي العشائين أداءً وقضاءً وحمعة و عيدين وتراويح ووتر بعدها . [الدرالمختار ٢٠٤] وعير المنفرد بين الحهر والإخفاء في نفل الليل ... وفي الفرض الحهري إن كان في وقته أى: إذا أراد المنفرد أداء الحهري خير: إن شاء حهر لكونه إمام نفسه، وإن شاء خافت إذليس خلفه من يسمعه، وفضل الحهر ليكون الأداء على هيئة الحماعة ، ... وقيد بالحهري لأنه لا يخير في غيره بل يخافت حتما . [محمع الأنهر ٢٠٣١] الأداء على هيئة الحماعة ، ... وقيد بالحهري لأنه لا يخير في غيره بل يخافت حتما . [محمع الأنهر ٢٠٨١] العني جوفض ووركم الهووه من يقربه . [سكب الأنهر ١٠٣١] هي تعني جوفض ووركم الهووه من نش عكاورية ضنيس من كرجو بالكل ياس كورا الهورة بهي ندى سكب الأنهر ١٠٣١]

مسلسئلہ جونفل نمازیں دن کو پڑھی جائیں ان میں آ ہتہ آ واز سے قراءت کرنا جا ہے اور جونفلیں رات کو پڑھی جائیں ان میں اختیار ہے۔

مٹلسئلہ ؟ منفرداگر فجر ہمغرب ،عشاء کی قضاء دن میں پڑھے تو اُن میں بھی اس کوآ ہستہ آ واز ہے قراء ت کرنا واجب ہے،اگررات کوقضاء پڑھے تو اُسے اختیار ہے۔

مسلسلہ آگرکوئی شخص مغرب کی یا عشاء کی پہلی دوسری رکعت میں سور و فاتحہ کے بعد دوسری سورت ملانا بھول جائے تو اُسے تیسری چوتھی رکعت میں سور و فاتحہ کے بعد دوسری سورت پڑھنا جا ہے ،اوران رکعتوں میں بھی بلند آواز سے تیسری چوتھی رکعت میں سور و فاتحہ کے بعد دوسری سورت پڑھنا جا ہے ،اوران رکعتوں میں بھی بلند آواز سے قراءت کرناواجب ہے،اورا خیر میں سجدہ سہوکرناواجب ہے۔

# نماز کی بعض سنتیں

مسلسئلہ تکبیرِتح بیمہ کہنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کا اُٹھا نا ،مردوں کو کا نوں تک اورعورتوں کوشانوں تک سُنت ہے،عذر کی حالت میں مَردوں کوبھی شانوں تک ہاتھا اُٹھانے میں کوئی حرج نہیں۔

مسئسئلہ جنج تبیرتح بیمہ کے بعد فوراً ہاتھوں کو باندھ لینا ،مردوں کوناف کے بنچےاورعورتوں کوسینہ پرسُنّت ہے۔ مسئسئلہ جنم دوں کواس طرح ہاتھ باندھنا کہ دا ہنی ہتھیلی بائیں ہتھیلی پررکھ لیں اور دا ہنے انگو تھے اور چھوٹی انگل

<sup>=</sup>والعصر... وفيما بعد أوليي العشائين، الثالثة من المغرب وهي والرابعة من العشاء. [مراقي الفلاح ٣٥٣]

<sup>🕕</sup> و(يجب) الإسرار في نفل النهار....والمنفرد مخير فيما يجهر....كمتنفل بالليل فإنه محير. [مراقي الفلاح ٢٥٤]

<sup>©</sup> ويخافت المنفرد حتما أى وجوباً إن قضى الجهرية في وقت المخافتة كأن صلى العشاء بعد طلوع الشمس. قوله: (في وقت المحافتة) قيد به؛ لأنه إن قضى في وقت الحهر خيركما لايخفي. [الدرّ مع الشامية ٢/٧٠٣] 
(ولوترك سورة) أرادبها مايقرأمع الفاتحة في أوليي العشاء، قيد به وإن كان غيره كذلك لبيان الجهر بذلك قضاها وجوبا في الأخريين مع الفاتحة لوجوب قضاء الواجب وجهر بهما. [الهندية ٢/٨٠] 
ويرفع يديه حتى يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه، ... والمرأة ترفع يديه حتى يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه، ... والمرأة رفع يديه حتى يحاذي منكبيها. [الهندية ١/٨٠] وما رواه الشافعي من حديث ابن عمر قال: "رأيت النبي في إذا افتتح الصلوة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه محمول على حالة العذر. [طحطاوي على المراقي ٢٥٦] 
وضع الرجل يمينه على يحاذي منكبيه بحنصره وإبهامه هو المختار، وتضع المرأة والخنثي الكف على الكف تحت ثديها كما فرغ من التكبير بالا إرسال. [الدرّ المحتار ٢٥/٢]

ہے بائیں کلائی کو بکڑلینااور تین اُنگلیاں بائیں کلائی پر بچھاناست ہے۔

مٹ سکے امام اورمنفر دکو بعدسور و فاتحہ کے ختم ہونے کے آہتہ آ واز سے آمین کہنا ،اور قر اُت بلند آ واز سے ہوتب بھی سب مقتدیوں کو بھی آ ہتہ آمین کہناسئت ہے۔

م المستمالية مردول كوركوع كى حالت مين التي على طرح بُهك جانا كه پيشاور سراور سُرين سب برابر موجا كين سُنت ہے۔ مسلسكالية مركوع مين مَردول كودونوں ہاتھوں كا بہلو سے جُدار كھناسُنت ہے، قوے مين امام كوصرف سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه كَهنا اور مقتدى كوصرف رَبَّنَا لَكَ الْحَمُد كَهنا اور منفر دكودونوں كهناسُنت ہے۔

مستئلہ جست کی حالت میں مردوں کواپنے پیٹ کا زانو سے، کہنیوں کا پہلو سے علیحدہ رکھنا اور ہاتھوں کی باہوں کا زمین سے اُٹھا ہوا رکھناسُنت ہے۔

مثنگہ قعدہُ اولیٰ اوراُخری دونوں میں مردوں کواس طرح بیٹھنا کہ داہنا پیرانگیوں کے بل کھڑا ہواوراس کی انگیوں کا رُخ قبلہ کی طرف ہواور بایاں پیرز مین پر بچھا ہواوراُسی پر بیٹھے ہوں اور دونوں ہاتھ زانوں پر ہوں اور انگیوں کے سرے گھٹنوں کی طرف ہوں ، بیسنت ہے۔

مصنك امام كوسلام بلندآ وازے كهناسنت ہے۔

# مٹائیلہ! امام کواپنے سلام میں اپنے تمام مقتدیوں کی نیت کرنا خواہ مرد ہوں یاعورت یا لڑکے ہوں اور ساتھ

① وأمن الإمام سراكماً موم ومنفرد. [تنوير الأبصارمع الدرّ ٢٣٧/٢] ③ ويسن بسط ظهره حال ركوعه وتسوية رأسه بعجزه. [مراقي الفلاح ٢٦٦] ⑤ ارفع يديك عن حنيك. [العراقي ٢٦٦ و ردّالمحتار ٢٤١/٢] ⑥ ويقول الإمام: سمع الله لمن حمده، ويقول المؤتم: ربنا لك الحمد، ولا يقولها الإمام عندأبي حنيفة والله: يقولها في نفسه، ... والمنفرد يجمع بينها في الأصع. [الهداية ١٩٧١-١٩٨] ⑥ ويسنّ محافاة الرجل ... بطنه عن فخذيه، ومرفقيه عن حنيمه، وذراعيه عن الأرض. [مراقي الفلاح ٢٦٨] ⑥ يفترش الرجل رجله اليسرى ... ويحلس عليها، وينصب رجله اليمني، ويوجه أصابعه ... حاعلا أطرافها عند ركبتيه. أصابعه ... حاعلا أطرافها عند ركبتيه. [الدرّ المختار ٢٥/٢] ⑥ وفي البدائع: ومنها أي من السنن أن يجهر بالتسليم إن كان إماما لأنه للخروج عن الصلوة، فلابدمن الإعلام. [البدائع ٢/١، ٥] ⑥ وينوي الإمام بخطابه السلام على من في يمينه ويساره ... والحفظة فيهما ... ويريد المؤتم السلام على إمامه في التسليمة الأولى إن كان الإمام فيها وإلاففي الثانية، ونواه فيهما لومحاذ يا، وينوي المنفرد الحفظة فقط. [الدّر المختار ٢٩٤/٢]

رہنے والے فرشتوں کی نیت کرنا ،اورمقتدیوں کواپنے ساتھ نماز پڑھنے والوں کی اورساتھ رہنے والے فرشتوں کی ، اورا گرامام داہنی طرف ہوتو داہنے سلام میں اور بائیں طرف ہوتو بائیں سلام میں اورا گرمحاذی ہوتو دونوں سلاموں میں امام کی بھی نیت کرناست ہے۔

مسلسئلہ تنجیبرتح بمہ کہتے وقت مُر دول کوا ہے ہاتھوں کا آستین یا جا در وغیرہ سے باہر نکال لینا بشرطیکہ کوئی عذر مثل سردی وغیرہ کے نہ ہو سقت ہے۔

#### جماعت كابيان

چونکہ جماعت سے نماز پر ھناواجب یاست موکدہ ہے،اس لئے اس کا ذکر نماز کے واجبات وسنن کے بعد اور کر کم از کے واجبات وسنن کے بعد اور کم وہات وغیرہ سے پہلے مناسب معلوم ہوا،اور مسائل کے زیادہ اور قابل اہتمام ہونے کے سبب سے اس کے لئے علیحدہ عنوان قائم کیا گیا، جماعت کم سے کم دوآ دمیوں کے مل کر نماز پڑ ہنے کو کہتے ہیں اس طرح کہ ایک شخص ان میں تابع ہواور دوسرامتبوع ۔متبوع کو''امام''اور تابع کو''مقتدی'' کہتے ہیں۔

مسلسکلہ امام کے سواایک آ دمی کے شریک نماز ہوجانے سے جماعت ہوجاتی ہے،خواہ وہ مرد ہو یاعورت،غلام ہو یا آزاد ،بالغ ہو یا سمجھدار نابالغ بچہ، ہاں جمعہ اورعیدین کی نماز میں کم سے کم امام کے سواتین آ دمیوں کے بغیر جماعت نہیں ہوتی۔

مسلسکار جماعت کے ہونے میں بیجھی ضروری نہیں کہ فرض نماز ہو، بلکہ اگر نفل بھی دوآ دمی ای طرح ایک دوسرے کے تابع ہوکر پڑھیں تو جماعت ہوجائے گی،خواہ امام اور مقتدی دونوں نفل پڑھتے ہوں یا مقتدی نفل پڑھتا ہو۔البتہ جماعت کی نفل کاعادی ہونایا تین مقتدیوں سے زیادہ ہونا مکروہ ہے۔

# جماعت كى فضيلت اور تاكيد

جماعت کی فضیلت اور تا کید میں سیجے احادیث اس کثرت سے وارد ہوئی ہیں کہ اگر سب ایک جگہ جمع کی جائیں توایک بہت کافی مجم کارسالہ تیار ہوسکتاہے،ان کے دیکھنے سے قطعاً یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جماعت نماز کی تکمیل میں ایک اعلیٰ درجہ کی شرط ہے۔ نبی منتی نے بھی اس کوتر کے نہیں فر مایا ، ختی کہ حالتِ مرض میں جب آ پکوخود چلنے کی قوّت نہ تھی دوآ دمیوں کےسہارے سےمسجد میں تشریف لے گئے اور جماعت سے نماز پڑھی۔تارک جماعت پرآپ کو سخت غصہ آتا تھا اور ترک جماعت برسخت سے سخت سزا دینے کو آپ کا جی جاہتا تھا۔ بے شبہ شریعتِ محمد یہ میں جماعت کابراا ہتمام کیا گیاہےاور ہونا بھی جا ہے تھا۔نماز جیسی عبادت کی شان بھی اسی کو جا ہتی تھی کہ جس چیز سے اس کی جمیل ہووہ بھی تا کید کے اعلیٰ درجہ پر پہنچادی جائے ،ہم اس مقام پراس آیت کولکھ کرجس ہے بعض مفسرین اورفقهاء نے جماعت کوثابت کیاہے چندحدیثیں بیان کرتے ہیں، قال اللہ تعالیٰ: ''وارُ کَعُوُا مَعَ الرَّا کِعِیُنَ '' ''نماز پڑھونماز پڑ ہنے والوں کے ساتھ **ل** کر بعنی جماعت ہے۔اس آیت میں حکم صریح جماعت ہے نماز پڑھنے کا ہے، مگر چونکہ رکوع کے معنیٰ بعض مفسرین نے خضوع کے بھی لکھے ہیں للہذا فرضیت ثابت نہ ہوگی۔ حدیث البینی للنگافیاسے ابن عمر شکافی جماعت کی نماز میں تنہا نماز سے ستائیس درجہ زیادہ ثواب روایت کرتے ہیں۔ حدیث این سی این این این این این کرنهانماز برصنے ہے ایک آ دمی کے ساتھ نماز براھنا بہت بہتر ہے اور دوآ میوں کے ساتھ اور بھی بہتر ہے اور جس قدر زیادہ جماعت ہواُ سی قدر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ حدیث ": انس بن مالک و اوی بین که بن سلمه کے لوگوں نے ارادہ کیا که اپنے قدیمی مکانات ے (چونکہ وہ مجد نبوی ہے دور تھے) اُٹھ کرنبی لٹھائے کے قریب آ کر قیام کریں، تب اُن ہے نبی لٹھائے نے

 فرمایا که کیاتم اپنے قدموں میں جوز مین پر پڑتے ہیں ثواب نہیں سمجھتے ؟

فائدہ:اس ہےمعلوم ہوا کہ جوشخص جتنی دور ہے چل کرمسجد میں آئے گااس قندرزیادہ تواب ملے گا۔

حدیث : نی کنتی نے فرمایا کہ جتناوفت نماز کے انتظار میں گذرتا ہے وہ سب نماز میں شار ہوتا ہے۔

حدیث ۵: نبی سی این ایک روزعشاء کے وقت اپنے اُن اصحاب سے جو جماعت میں شریک تنے فر مایا کہ لوگ نماز پڑھ پڑھ کرسور ہےاورتمہاراوہ وقت جوانظار میں گزراسب نماز میں محسوب ہوا۔

صدیث ان بی سی ای سی ای

حدیث ۸: حضرت ابوہریرہ فیل نئی سی سی سے راوی ہیں کہ ایک روز آپ نے فرمایا کہ بے شک میرے دل میں پیارادہ ہوا کہ سی پیارادہ ہوا کہ سی کو حکم دوں کہ لکڑیاں جمع کرے ، پھراذ ان کا حکم دوں اور کسی شخص سے کہوں کہ وہ امامت کرے اور میں اُن لوگوں کے گھروں پر جاؤں جو جماعت میں نہیں آتے اور اُن کے گھروں کوجلا دوں۔

حدیث ۱: ایک روایت میں ہے کہ اگر مجھے چھوٹے بچوں اورعورتوں کا خیال نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز میں مشغول ہوجا تا اور خادموں کو حکم دیتا کہ ان کے گھروں کے مال واسباب کومع ان کے جلا دیں (مسلم)،عشاء کی تخصیص اس حدیث میں اس مصلحت سے معلوم ہوتی ہے کہ وہ سونے کا وقت ہوتا ہے اور غالبًا تمام لوگ اس وقت گھروں میں

① عن حابر فل قال: حلت البقاع حول المسحد فأراد بنوسلمة أن ينتقلوا قرب المسحد، فبلغ ذلك النبي فقال لهم: بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسحد، قالوا: نعم يا رسول الله! قدار دنا ذلك، فقال: يا بنى سلمة! دياركم، تكتب اثاركم، دياركم، تكتب اثاركم، تكتب اثاركم. (رواه مسلم). [مشكاة المصابيح ١٦٥] الكين الركمي كم تحد من محد موقواس كوچووركرو ورنه جاور، يونكه محد كام يونكم مجدكات به بلكه الرومان جماعت بهى نه موتى موتب بهى وبال جاكراذان واقامت كهدكر تنها نماز يزه هدر محتى) [ردالمحتار ٢٤٧/٢ احكام المساجد]

ہوتے ہیں ۔امام تر مذی پرائٹیجلیہ اس حدیث کولکھ کرفر ماتے ہیں کہ یہی مضمون ابن مسعود اور ابودرداءاور ابن عباس اور جابر پرائٹی ہم سے بھی مروی ہے، بیسب لوگ نبی الٹھائی کے معزز اصحاب میں ہیں۔

حدیث ا: ابودرداء ﷺ فرماتے ہیں: کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ کسی آبادی یا جنگل میں تین مسلمان ہوں اور جماعت سے نماز نہ پڑھیں تو بیشک اُن پر شیطان غالب ہوجائے گا، پس اَے ابودرداء! جماعت کواپنے او پر لازم سمجھالو، دیکھو بھیڑیا (شیطان) اُسی بکری (آدمی) کوکھا تا (بہکا تا) ہے جواپنے گلے (جماعت) سے الگ ہوگئی ہو۔

العنی پورا ثواب ند ملے گا، یغرض نہیں ہے کہ فرض ادا نہ ہوگا، کبھی کوئی اس خیال ہے نماز ہی چھوڑ دے کہ نماز قبول تو ہوگی ہی نہیں پھر تنہا بھی نہ پڑھیں کیونکہ پچھوٹا کہ نہیں ،ایباخیال ہرگز نہ چاہئے۔ (محشی ) ﴿ بالکسروفتح الجیم ۔ (محشی ) ﴿ گار فیم اور معرب کی نمازا گرتنہا پڑھ لی ہواور پھر جماعت میں شامل نہ ہونا چاہئے ،اس لئے کہ فیم اور مصر کے بعد تو نوافل نہ پڑھنا چاہئیں اور مغرب میں اس لئے کہ تین رکعت نفل کی شریعت میں نہیں ہیں۔ (محشی )
 نفل کی شریعت میں نہیں ہیں۔ (محشی )

اش اسود کہتے ہیں کہ ایک روز ہم حضرت اُم المؤمنین عائشہ فی خدمت میں حاضر سے کہ نماز کی پابندی اور اسکی فضیلت اور تاکید کا ذکر (چل) نکلا، اس پر حضرت عائشہ فی خیانے تائیداً نبی سی تی کے مرض وفات کا قصہ بیان کیا کہ ایک دن نماز کا وفت آیا اور اذان ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ الوبکر سے کہو: نماز پڑھاویں عرض کیا گیا کہ ابوبکر ایک نہایت رقیق القلب آدمی ہیں جب آپی جگہ پر کھڑے ہوئے تو بے طاقت ہوجا ئیں گے اور نماز نہ پڑھا تیں ہے، آپ نے پھر وہی فرمایا۔ پھر وہی جواب دیا گیا تو آپ نے فرمایا: کہتم ایسی با تیں کرتی ہوجیت پڑھانے کو نہا ہے مصر کی عورتیں کرتی تھیں، ابوبکر چھڑھ سے کہو کہ نماز پڑھاویں۔ خیر حضرت ابوبکر چھڑھ نماز پڑھانے کو نکلے۔ اسے میں نبی سی تھی کو مرض میں پرچھنے معلوم ہوئی تو آپ دوآ دمیوں کے مہارے سے نکلے، میری آنکھوں میں اب تک وہ حالت موجود ہے کہ نبی سی تھی نہی کہ قدم مبارک زمین پرگھٹے ہوئے جاتے تھے، یعنی میری آنکھوں میں اب تک وہ حالت موجود ہے کہ نبی سی تھی نہی کہ نہی تھی ہوئے جاتے تھے، یعنی جاتے ہوئے جاتے تھے، یعنی جاتے ہوئے جاتے تھے، یعنی جاتے ہوئے جاتے تھے، جاہا کہ چیچے ہٹ

اثر ۱۳ ایک دن حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق اللی نے سلیمان بن ابی حثمہ کوشیح کی نماز میں نہ پایا تو اُن کے گھر گئے اور اُن کی مال سے پوچھا کہ آج میں نے سلیمان کو فجر کی نماز میں نہیں دیکھا، اُنھوں نے کہا کہ وہ رات بھر نماز پڑھتے رہے اس وجہ سے اس وقت اُن کو نیند آگئی، تب حضرت فاروق ولی کے نے فرمایا کہ مجھے فجر کی نماز جماعت پڑھنا زیادہ مجبوب ہے بہنست اس کے کہ تمام شب عبادت کروں۔ (مؤطا امام مالک)۔ شخ عبد الحق محدث دہلوی والسیلیا نیادہ مجبوب ہے بہنست اس کے کہ تمام شب عبادت کروں۔ (مؤطا امام مالک)۔ شخ عبد الحق محدث دہلوی والسیلیا نے ملکھا ہے کہ اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ شبح کی نماز باجماعت پڑھنے میں تبجد سے بھی زیادہ تو اب ہے، اس لئے علماء نے لکھا ہے کہ اگر شب بیداری نماز فجر میں مخل ہوتو ترک اس کا اولی ہے۔ (اشعۃ اللمعات)۔

آ''' "تار'' سحابی اور تا بعین کے قول کو کہتے ہیں۔ (محشی) ﴿ یہاں پر حضرت عائشہ فی ایشید دی حضرت زلیخا ہے، وجہ تشبید کی بیہ ہے کہ جب حضرت زلیخا کے عشق کی شہرت ہوئی کہ وہ حضرت یوسف بھی کہ جواس وقت میں ان کے خاوند کے غلام تھے تو اُنھوں نے عور توں کی ضیافت کی اور مرادان کی علاوہ ضیافت کے اور بھی تھی اور وہ بیتی کہ یہ عور تیں حضرت یوسف بھی کہ کشن بے نظیر کودیکھیں اور مجھے اُن کے ساتھ عشق میں معذور سمجھیں اور امن باز آئیں، ای طرح حضرت عائشہ بھی کی مُراد بھی علاوہ اس کے جوانھوں نے عذر کیا اور بھی تھی اور وہ یہ کہ کوگ حضرت ابو بکر بھی ہے کہ وکھوں کے حضور کے بعد کدورت کہ دور کہ ذائی فتح الباری وغیرہ)۔ (محشی)

اشرا: حضرت ابن مسعود فی فرماتے ہیں کہ بیشک ہم نے آز مالیا اپنے کو اور صحابہ فی کو کہ ترک جماعت کہیں کرتا مگر وہ منافق کہ جس کا نفاق گھلا ہوا ہو یا بیار ، مگر بیار بھی تو دوآ دمیوں کا سہارا دیکر جماعت کیلئے حاضر ہوتے تھے، بیشک نبی فی نے نہیں ہدایت کی راہیں بتلا کیں ، اور منجلہ اُن کے نماز ہان مجدوں میں جہاں اذان ہوتی ہو، یعنی جماعت ہوتی ہو۔ دوسری ہدایت میں ہے کہ فرمایا: جے خواہش ہوکل (قیامت میں) اللہ تعالی کے سامنے مسلمان جائے اُسے چاہئے کہ بیٹی اللہ تعالی نے تبہارے نبی کرے اُن مقامات میں جہاں اذان ہوتی ہو (یعنی جماعت سے نماز پڑھی جاتی ہو)۔ بیٹیک اللہ تعالی نے تبہارے نبی کیلئے ہدایت کے طریقے نکالے ہوتی ہو (یعنی جماعت سے نماز پڑھی اُن بی طریقوں میں سے ہے، اگرتم اپنے گھروں میں نماز پڑھالیا کروگے جیسے کہ منافق پڑھتا ہوں اور اگرتم چھوڑ دوگا ہے بیٹیجر کی سُمّت کوتو بے شبہ مگراہ ہوجاؤ گے، اور کوئی خص اچھی طرح وضو کر کے نماز کیلئے مجزئیں جاتا ، مگراس کے ہرقدم پرایک ثواب ماتا ہوا والی مرتبہ عنایت ہوتا ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے، اور ہم نے دیکھ لیا کہ جماعت سے الگ نہیں رہنا مگر منافق ہم موتا ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے، اور ہم نے دیکھ لیا کہ جماعت سے الگ نہیں رہنا مگر منافق ہم کو گوگوں کی حالت میں دوآ میوں پر تکید گاکر جماعت کیلئے لائے جاتے تھے۔ اور صف میں کھڑے کر دیے جاتے تھے۔

اشری ایک مرتبه ایک شخص مسجد سے بعدا ذان کے بغیر نماز پڑھے ہوئے چلا گیا تو حضرت ابو ہریرہ ڈالٹی نے فرمایا کہ اس شخص نے ابوالقاسم سلی کی نافرمانی کی اورائے مقدس حکم کونہ مانا (مسلم شریف)۔ دیکھو حضرت ابو ہریرہ ڈالٹی کے تارک جماعت کو کیا کہا۔ کیا کسی مسلمان کو اب بھی بے عذر ترک جماعت کی جرائت ہو سکتی ہے؟ کیا کسی ایمان وارکو حضرت ابوالقاسم سلی کی نافرمانی گوارا ہو سکتی ہے؟

اثر ۵: حضرت اُمِّ درداء فَقَافَعُهَا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابودرداء فِقَافِقُ میرے پاس اس حال میں آئے کہ نہایت غضبناک تنے، میں نے بوچھا کہ اس وقت آپ کو کیوں غصہ آیا، کہنے لگے: اللّٰد کی قتم ! میں محمد للنَّافِیَا کی اُمّت میں اب کوئی بات نہیں دیکھا،مگریہ کہ وہ جماعت سے نماز پڑھ لیتے ہیں، یعنی اب اس کوبھی چھوڑنے لگے۔

<sup>🕕</sup> بعداذان کے مسجد سے ایسے خص کو کہ پھراس مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑ ہنے کاارادہ نہ رکھتا ہو جانامنع ہے، ہاں کو کی قوی عذر ہواور سخت مجبوری ہوتو مضا نقة نہیں۔(محشی )

اٹر انبی سی ایس کے بہت اصحاب سے مروی ہے کہ انھوں نے فر مایا کہ جوکوئی اذان سُن کر جماعت میں نہ جائے اس کی نماز ہی نہ ہوگی ، یہ کھے کرامام تر مذی لکھتے ہیں کہ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ تھم تا کیدی ہے ،مقصودیہ ہے کہ بے عذر ترک جماعت جائز نہیں ۔

اٹر کے: مجاہد نے ابن عباس ڈاٹھ سے بوچھا کہ جوشخص تمام دن روزے رکھتا ہواور رات بھر نمازیں پڑھتا ہو، مگر جمعہ اور جماعت میں نہ شریک ہوتا ہوائے کیا کہتے ہیں، فر مایا کہ دوزخ میں جائے گا۔ (ترفدی)۔امام ترفدی اس حدیث کا مطلب بیربیان فر ماتے ہیں کہ جمعہ و جماعت کا مرتبہ بچھکم سمجھ کر ترک کرے تب بیر تھم کیا جائے گا،لیکن اگردوزخ میں جانے سے مرادتھوڑے دن کے لئے جانالیا جائے تواس تاویل کی بچھ ضرورت نہ ہوگی۔

اٹر ۸ سلفِ صالحین کا بیہ دستور تھا کہ جسکی جماعت ترک ہوجاتی سات دن تک اُس کی ماتم پُرسی کرتے (احیاءالعلوم)۔صحابہ ﷺکےاقوال بھی تھوڑے سے بیان ہو چکے ہیں جودرحقیقت نبی النظیما کےاقوال ہیں۔

اب ذراعلائے اُمّت اور مجہتدین ملّت کود کیھئے کہان کا جماعت کی طرف کیا خیال ہےاور اِن احادیث کا مطلب انھوں نے کیاسمجھاہے:

- ۔ ظاہر بیہ اورامام احمد ملکھیا کے بعض مقلدین کا مذہب ہے کہ جماعت نماز کے بیچے ہونے کی شرط ہے، بغیر اس کے نماز نہیں ہوتی۔
- ا امام احمد کا میچی ند ہب بیہ ہے کہ جماعت فرض عین ہے اگر چہ نماز کے میچے ہونے کی شرط نہیں۔امام شافعی مطلق علیہ کے بعض مقلدین کا بھی یہی فد ہب ہے۔
- ۔ امام شافعی برانسیطیہ کے بعض مقلدین کا بیر فدہب ہے کہ جماعت فرضِ کفا بیہ ہے،امام طحاوی برانسیطیہ جو حنفیہ میں ایک بڑے درجے کے فقیہ اورمحدّ ث ہیں ان کا بھی یہی فدہب ہے۔

<sup>🛈</sup> اور بے عذر تنہانماز پڑھنے سے گونماز ہوجاوے گی ،گر کامل نہ ہوگی. 👚 اس لئے کہا حکام شرعیہ کو ہلکااور حقیر سمجھنا کفر ہے،اوراس تاویل کی حاجت جب ہوگی جب حضرت ابن عباس خالطنی کے فرمانے کا بیہ طلب ہو کہا بیاشخص ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ (محشی )

<sup>🗇 &#</sup>x27;'ظاہریہ'ایک اسلامی فرقہ کا نام ہے۔

- ۳: اکثر محققین حنفیہ کے نز دیک جماعت واجب ہے۔ محقق ابن جمام اور حلبی اور صاحبُ البحرالرّ الَق وغیرهم اسی طرف ہیں۔
- ابعض حنفیہ کے نزدیک جماعت سُنّتِ مؤکدہ ہے مگر واجب کے حکم میں ،اور درحقیقت حنفیہ کے ان دونوں قول و لوں میں کچھ مخالفت نہیں۔
   قولوں میں کچھ مخالفت نہیں۔
- ۱۱ جمارے فقہاء لکھتے ہیں اگر کسی شہر میں لوگ جماعت حچوڑ دیں اور کہنے سے بھی نہ مانیں تو ان سے کڑنا
   حلال ہے۔
- ے: ''قنیہ''وغیرہ میں ہے کہ بے عذر تارک جماعت کوسزادیناامام وفت پر واجب ہے،اوراسکے پڑوی اگراسکے اس فعلِ فتبیج پر کچھ نہ بولیں تو گنہگار ہونگے۔ اس فعلِ فتبیج پر کچھ نہ بولیں تو گنہگار ہونگے۔
- ۱گرمبید جانے کیلئے اقامت سُننے کا نظار کرے تو گنهگار ہوگا، بیاس لئے کہا گرا قامت سُن کر چلا کریں گے تو ایک دورکعت یا پوری جماعت چلے جانے کا خوف ہے۔ امام محمد راستی سے مروی ہے کہ جمعہ اور جماعت کیلئے تیز قدم جانا درست ہے بشرطیکہ زیادہ تکلیف نہ ہو۔
- 9: تارکِ جماعت ضرور گنهگار ہے اور اسکی گواہی قبول نہ کی جائے۔ بشرطیکہ اس نے بےعذر صرف مہل انگار کی (مسلمی انگار کی میں میں ہو۔ (مسلمی کی ایک کی جائے۔ بشرطیکہ اس نے بےعذر صرف مہل انگار کی (مسلمی کی سے جماعت جھوڑی ہو۔
- ۱۰ اگر کوئی شخص دینی مسائل کے پڑتہ نے پڑھانے میں دن رات مشغول رہتا ہواور جماعت میں حاضر نہ ہوتا ہوتو معذور نہ سمجھا جائے گااوراس کی گواہی مقبول نہ ہوگی۔
- © جم جماعت کے بارے میں عبارات فقہاء میں اختلاف ہوا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ جماعت سقت مو کدہ ہے اور بعض نے کہا ہے کہ واجب ہے، اس کے بعد فقہاء نے تواس کواختلاف آراء پرمحمول کیا اور تطبیق کی فکر ہیں ۔ بعض نے تطبیق کی فکر کی۔ جن لوگوں نے تطبیق کی فکر کی ان میں سے بعض نے کہا کہ سقت مو کدہ کے معنی یہ ہیں کہ وہ واجب ہے اور اس کا وجوب سقت سے تابت ہے، اور بعض نے کہا کہ اس پر مداومت سقتِ موکدہ ہے اور بھی بھی بھی پڑ ہنا واجب ہے، یہ وہ قطبیقیں تھیں جو کہ کتب فقہ میں میری نظر سے گذری ہیں۔ رہی وہ تطبیق جو علم الفقہ میں بیان کی گئی ہے اور اس کے ہر میں منقول ہوئی ہے نہ وہ میری نظر سے گذری اور نہ اس کا صحیح مطلب میری سمجھ میں آیا اس میں خور کر لیا جائے۔ (حبیب احمد) سے بہتی گو ہر میں منقول ہوئی ہے نہ وہ میری نظر سے گذری اور نہ اس کا صحیح مطلب میری سمجھ میں آیا اس میں خور کر لیا جائے۔ (حبیب احمد) کے بینی اس کواس فعل سے نہ رو کیں اور نصبحت حب قدرت نہ کریں، یہ جبکہ ان کواس مخص سے کسی ضرر کا اندیشہ نہ ہوتو وہ پڑوی گئم گار ہو نگے۔

### جماعت کی حکمتیں اور فاکدے

اس بارے میں حضراتِ علماء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ بیان کیا ہے، مگر جہاں تک میری نظر قاصر پینچی ہے حضرت شاہ مولانا ولی اللہ صاحب محدث دہلوی السیعلیہ سے بہتر ، جامع اور لطیف تقریر کسی کی نہیں ، اگر چہ زیادہ لطف بہی تھا کہ اُنھیں کی پاکیزہ عبارت سے وہ مضامین سئے جا کیں ،مگر بوجہ اختصار کہ میں حضرت موصوف السیعلیہ کے کلام کا خلاصہ یہاں درج کرتا ہوں ، وہ فرماتے ہیں :

- ا کوئی چیزاُس سے زیادہ سودمند نہیں کہ کوئی عبادت رسم عام کردی جائے یہاں تک کہ وہ عبادت ایک ضروری عبادت ہوجائے کہاس کا چھوڑنا ترک عادت کی طرح ناممکن ہوجائے ،اورکوئی عبادت نماز سے زیادہ شاندار نہیں کہاس کے ساتھ بیخاص اہتمام کیا جائے۔
- الا مذہب بیں ہرفتم کے لوگ ہوتے ہیں، جاہل بھی عالم بھی ،لہذا بیر پڑی مصلحت کی بات ہے کہ سب لوگ جمع ہو
  کرایک دوسرے کے سامنے اس عبادت کوادا کریں ،اگر کسی سے پچھنلطی ہوجائے تو دوسرا اُسے تعلیم کردے ،گویا
  اللہ تعالیٰ کی عبادت ایک زیور ہوئی کہ تمام پر کھنے والے اُسے دیکھتے ہیں ، جوخرابی اس میں ہوتی ہے بتلادیتے ہیں
  اور جوعمدگی ہوتی ہے اُسے پسندکرتے ہیں، پس بیا یک عمدہ ذریعہ نماز کی پحمیل کا ہوگا۔
  - جولوگ بے نمازی ہو نگے اُن کا حال بھی اس ہے کھل جائے گا اور ان کونصیحت کرنے کا موقع ملے گا۔
- اللہ چندمسلمانوں کا مل کراللہ تعالیٰ کی عبادت کرنااوراس سے دعامانگناایک عجیب خاصیت رکھتا ہے نزولِ رحمت اور قبولیت کے لئے ۔
- اس اُمّت سے اللہ تعالیٰ کا یہ مقصود ہے کہ اُس کا کلمہ بلندا ورکلمہ کفر پست ہوا ورز مین پر کوئی مذہب اسلام سے غالب نہ رہے ، اور بیہ بات جب ہی ہو سکتی ہے کہ بیطریقہ مقرر کیا جائے کہ تمام مسلمان عام اور خاص ، مسافر اور مقیم ، چھوٹے بڑے اپنی کسی بڑی اور مشہور عبادت کے لئے جمع ہوا کریں اور شان وشوکت اسلام کی ظاہر کریں ، ان ہی سب مصالے سے شریعت کی پوری توجہ جماعت کی طرف مصروف ہوگئی اور اس کی ترغیب دی گئی اور اسکے چھوڑنے کی سخت ممانعت کی گئی۔

ال جماعت میں یہ فائدہ بھی ہے کہ تمام مسلمانوں کوایک دوسرے کے حال پراطلاع ہوتی رہے گی، اورایک دوسرے کے دردومصیبت میں شریک ہوسکے گا، جس سے دین اخوت اورایمانی محبت کا پوراا ظہار واستحکام ہوگا جو اس شریعت کا ایک برامقصود ہے اور جس کی تاکید اور فضیلت جا بجا قرآنِ عظیم اورا حادیث نبی کریم علیہ الصلاة والتسلیم میں فرمائی گئ ہے، افسوس! ہمارے زمانے میں ترک جماعت ایک عام عادت ہوگئ ہے، جاہلوں کا کیا ذکر ہم بعضے کھے پڑھے لوگوں کو اس بلا میں مبتلا دیکھ رہے ہیں۔افسوس! یہلوگ احادیث پڑ ہتے ہیں اوران کے معنی شہمے سے ہی بیٹ میں جب سے جملے نماز کے بیٹر سے زیادہ شخت دلوں پر پچھ اثر نہیں کرتیں، قیامت میں جب قاضی روز جزا کے سامنے سب سے پہلے نماز کے مقد مات پیش ہو نگے اورا سکے ندادا کرنے والے یا ادامیں کی کرنے والوں سے بازیرُس شروع ہوگی تو یہ لوگ کیا جواب دیں گے؟۔

### جماعت کے واجب ہونے کی شرطیں

- ا: مرد ہونا۔عورتوں پر جماعت واجب نہیں۔
- الغ ہونا۔نابالغ بچوں پر جماعت واجب نہیں۔
  - 🔭 آزاد ہونا۔غلام پر جماعت واجب نہیں۔
- س: عاقل ہونا۔مست، بیہوش اور دیوانے پر جماعت واجب نہیں۔
- 🔬 تمام عذروں سے خالی ہونا۔ان عذروں کی حالت میں جماعت واجب نہیں ،مگرادا کرلے تو بہتر ہے ، ندادا

① فتسن أو تحب على الرحال العقلاء البالغين الأحرار القادرين على الصلوة بالحماعة من غير حرج. [تنوير الأبصارمع الدر المحتار ٢/٢ ٤٣] (قوله: البالغين) قيد به؛ لأن الرحل قد يرادبه مطلق الذكر بالغا أوغيره، كمافي قوله تعالى: "وإن كانوا إخوة رحالاً" و كمافي حديث: "ألحقواالفرائض بأهلها، فما أبقت فلأ ولى رجل ذكر" ولذا قيد بذكر، لدفع أن يرادبه البالغ بناء على ماكان في الحاهلية من عدم توريثهم إلامن استعد للحرب دون الصغار، فاقهم. (قوله: الأحرار) فلاتجب على القن، وسباتي في الحمعة لوأذن له مولاه و حبت، وقيل: يخير، ورجحه في البحر. [ردّالمحتار ٢ /٣٤٦] 

(قوله: من غير حرج) قيد به لكونها سنة موكدة أو واحبة، فبالحرج يرتفع الاثم ويرخص في تركها ولكنه يفوته الأفضل، ... والظاهر أن المراد به العذر المانع كالمرض والشيخوخة والفلج. [ردّالمحتار ٢ /٣٤٦]

#### کرنے میں ثوابِ جماعت ہے محروم رہے گا۔ ترک جماعت کے عذر چود گاہیں:۔

- الباس بفتر سترعورت کے نہ پایا جانا۔
- ا: مسجد کےراستے میں تخت کیچڑ ہوکہ چلنا سخت دشوار ہو،امام ابویوسف رالنسیلیے نے امام اعظم رالنسیلیے سے پوچھا کہ کیچڑ وغیرہ کی حالت میں جماعت کے لئے آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا کہ جماعت کا حچھوڑ نامجھے ببندنہیں۔ پ
- ا پائی بہت زورے برستاہو،الی حالت میں امام محمد نے مؤطا میں لکھا ہے کہا گرچہ نہ جانا جائز ہے ،مگر بہتر یمی ہے کہ جماعت سے جاکرنماز پڑھے۔
- ۳ سردی سخت ہونا کہ باہر نکلنے میں یامسجد تک جانے میں کسی بیاری کے پیدا ہوجانے کا یابڑھ جانے کا خوف ہو۔
  - 🗀 منجد جانے میں مال واسباب کے چوری ہوجانے کا خوف ہو۔
    - 🔭 مسجد جانے میں کسی مثمن کے مل جانے کا خوف ہو۔
- ے مسجد جانے میں کسی قرض خواہ کے ملنے کا اور اس سے تکلیف پہنچنے کا خوف ہو، بشرطیکہ اس کے قرض کے ادا کرنے پر قادر نہ ہو،اوراگر قادر ہوتو وہ ظالم سمجھا جائے گا اور اس کوتر کے جماعت کی اجازت نہ ہوگی۔
- ۱ندهیری رات ہوکہ راستہ نہ دکھلائی ویتا ہو ہمین اگر روشنی کا سامان خدا نے دیا ہوتو جماعت نہ چھوڑنی جا ہئے۔
  - ارات کا وقت ہوا ورآندھی بہت سخت چلتی ہو۔
- ا کسی مریض کی تیمارداری کرتا ہو کہاں کے جماعت میں چلے جانے سے اس مریض کی تکلیف یاوحشت کا خوف ہو۔
  - اا: کھانا تیار ہویا تیاری کے قریب اور بھوک ایسی لگی ہو کہ نماز میں جی نہ لگنے کا خوف ہو۔
    - الته پیشاب پایاخانه زور کامعلوم ہوتا ہو۔

 <sup>⊕</sup> والأفضل أن يصلى العراة وحدانا متباعدين. [الهندية ٩٤/١] 
 ⊕ عن أبي يوسف سالتُ أبا حنيفة عن الجماعة في طين و ردغة، فقال: لا أحب تركها. وقال محمد في المؤطا: الحديث رخصة، يعني قوله ﷺ "إذا ابتلَت النعال فالصلوة في الرحال" والنعال: هنا الأراضي الصلاب. [ردّالمحتار ٣٤٨/٣] 
 ⊕ النعال: هنا الأراضي الصلاب. [ردّالمحتار ٣٤٨/٣] 
 ⊕ النعال على مريض ومقعد وزمن و مقطوع يدورجل من = النعال على مريض ومقعد وزمن و مقطوع يدورجل من = النعال على مريض ومقعد وزمن و مقطوع يدورجل من = النعال على مريض ومقعد وزمن و مقطوع يدورجل من = النعال على مريض ومقعد وزمن و مقطوع يدورجل من = النعال على النعال على النعال الأراضي الصلاب. [ردّالمحتار ٣٤٨/٣] 
 ⊕ النعال على مريض ومقعد وزمن و مقطوع يدورجل من = النعال على مريض ومقعد وزمن و مقطوع يدورجل من = النعال على مريض ومقعد وزمن و مقطوع يدورجل من = النعال على مريض ومقعد وزمن و مقطوع يدورجل من = النعال على مريض ومقعد وزمن و مقطوع يدورجل من = النعال على مريض ومقعد وزمن و مقطوع يدورجل من = النعال على مريض ومقعد وزمن و مقطوع يدورجل من = النعال على مريض ومقعد وزمن و مقطوع يدورجل من = النعال على مريض ومقعد وزمن و مقطوع يدورجل من = النعال على النعال الأراضي النعال الأربان النعال الأراضي الأربان النعال الأربان النعال النعال الأربان النعال الأربان النعال الأربان النعال النعال الأربان النعال الأربان النعال الأربان النعال النعال

۱۳: سفر کاارادہ رکھتا ہوا ورخوف ہوکہ جماعت سے نماز پڑنے میں دیر ہوجائے گی ، قافلہ نکل جائے گا ، ریل کا مسئلہ اس پر قیاس کیا جاسکتا ہے ، مگر فرق اس قدر ہے کہ وہاں ایک قافلے کے بعد دوسرا قافلہ بہت دنوں میں ملتا ہے ، اور یہاں ریل ایک دن میں کئی بار جاتی ہے ، اگر ایک وقت کی ریل نہ ملے تو دوسرے وقت جاسکتا ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسا ہی سخت حرج ہوتا ہوتو مضا کقہ نہیں ، ہماری شریعت سے حرج اُٹھا دیا گیا ہے۔

۱۳ کوئی ایسی بیاری ہوجس کی وجہ ہے چل پھرنہ سکے یا نابینا ہو یالنجا ہو یا کوئی پیرکٹا ہوا ہولیکن جونا بینا بے تکلف مسجد تک پہنچ سکے اس کوٹرک جماعت نہ کرنا جا ہے۔

#### جماعت کے جمع ہونے کی شرطیں جماعت کے جمع ہونے کی شرطیں

شرط(۱):اسلام کافر کی جماعت صحیح نہیں۔

شرط(۲):عاقل ہونا۔مست، بیہوش اور دیوانے کی جماعت صحیح نہیں۔

شرط (۳): مقتدی کونماز کی نیت کے ساتھ امام کے اقتدا کی بھی نیت کرنا، یعنی بیارادہ دل میں کرنا کہ میں اس امام کے پیچھے فلاں نماز پڑھتا ہوں، نیت کا بیان او پر بیفصیل ہو چکا ہے۔

شرط(مم): امام اورمقتدی دونوں کے مکان کامتحد ہونا،خواہ حقیقتاً متحد ہوں جیسے دونوں ایک ہی مسجد گیا ایک ہی گھر میں کھڑے ہوں یا حکماً متحد ہوں جیسے کسی دریا کے بل پر جماعت قائم کی جائے اور امام پُل کے اُس پار ہومگر

= حلاف أورجل فقط، ... و مفلوج و شيخ كبيرعا جز وأعمى، وإن وحد قائدا، ولا على من حال بينه وبينها مطر و طين و برد شديد و ظلمة كذلك، وريح ليلا لانهاراً، أو حوف على ماله، أو من غريمه، أو ظالم، و مدافعة أحد الأخبثين، وإرادة سفر، وقيامه بمريض، وحضور طعام تتوقه نفسه. [الدرّالمختار ٣٤٧/٢] (قوله: أومن غريم) أى: إذا كان معسرا ليس عنده مايوفي غريمه، وإلا كان ظالماً. (قوله: وقيامه بمريض) أي يحصل له بغيبته المشقة والوحشة. [رد المحتار:٢/٣٤٩]

- (وإرادة سفر) أي: وأقيمت الصلوة ويخشى أن تفوته القافلة. بحر. وأما السفر نفسه فليس بعذر. [ردّالمحتار ٣٤٩/٢] عنى جماعت بين امام كي امت اورمقترى كي اقتراكي جموني كي شرطين. ﴿ وشروط صحة الإمامة للرجال الأصحاء ستة أشياء: الإسلام ... والبلوغ ... والعقل ... والذكورة ... والقراءة ... والسلامة من الأعذار ... كالرعاف ... والفافأة والتمتمة ... واللثغ ... ومن فقد شرط كطهارة ... وستر عورة . [مراقي الفلاح ٢٨٧]
  - 🕜 بعنی جبکہ وہ مسجد یا گھر بہت بڑے نہ ہوں ، کیونکہ بڑی مسجدا در بڑے گھر کا حکم آ گے آئے گا۔ (حبیب احمد)

درمیان میں برابر سفیں کھڑی ہوں تو اس صورت میں اگر چہامام کے اور اُن مقتدیوں کے درمیاں میں جو پُل کے اس پار ہیں دریا حائل ہے اور اس وجہ ہے دونوں کا مکان حقیقةً متحد نہیں ،گر چونکہ درمیان میں برابر صفیں کھڑی ہوئی ہیں اس لئے دونوں کا مکان حکماً متحد سمجھا جائے گااورا قتد اضجے ہوجائے گی۔

مسلسکالہ آگر مقتدی مسجد کی حجت پر کھڑا ہوا ورا مام مسجد کے اندر تو درست ہے، اس لئے کہ مسجد کی حجبت مسجد کے حکم میں ہے، اور بید دونوں مقام حکماً متحد سمجھے جائیں گے، ای طرح اگر کسی کی حجبت مسجد سے متصل ہوا ور در میان میں کوئی چیز حائل نہ ہوتو وہ بھی حکماً مسجد سے متحد مجھی جائے گی ، اور اُس کے اوپر کھڑے ہوکر اس امام کی اقتد اکر نا جومسجد میں نماز پڑھ رہا ہے درست ہے۔

مسلسکار آگرمسجد بہت بڑی ہواورای طرح اگر گھر بہت بڑایا جنگل ہو،اورامام اورمقندی کے درمیان اتنا خالی میدان ہو کہ جسمیں دوشنیں ہوسکیں تو بیدونوں مقام یعنی جہاں مقتدی کھڑا ہےاور جہاں امام ہے مختلف سمجھے جا ئیں گےاورا قتد ادرست نہ ہوگی۔

مسلسکا یا استان استان استان استان کوئی نهر ہوجس میں ناؤوغیرہ چل سکے، یا کوئی اتنابزاحوض ہو جس کی طہارت کا حکم شریعت نے دیا ہو، یا کوئی عام ربگذر ہوجس سے بیل گاڑی وغیرہ نکل سکے، اور درمیان میں صفیں نہ ہول تو وہ دونوں متحد نہ مجھے جا کیں گے اور اقتراد رست نہ ہوگی ،البتہ بہت چھوٹی گول اگر حائل ہوجس کی برابر ننگ راستہ نہیں ہوتا وہ مانع اقترانہیں۔

① ويسمنع من الاقتداء ...طريق تحرى فيه عجلة ...أو ثهر تجرى فيه السفن... أو خلاء ... في الصحراء أو في مسجد كبير حداً كمسجد القدس يسع صفين فأكثر إلا إذا اتصلت الصفوف فيصح مطلقاً، كأن قام في الطريق ثلاثة، وكذا اثنان عند الثانى لا واحد اتضاقا. [الدرّالمحتار ٩٨/٢] وصورة اتصال الصفوف في النهر: أن يقفوا على حسر موضوع فوقه أو على سفن مربوطة فيه. [ردّالمحتار ٢٠١٢] ﴿ ولوقام على سطح المسجد واقتدى بإمام في المسجد إن كان للسطح باب في المسجد ولا يشتبه عليه حال الإمام لا يصح. [الفتاوئ الهندية ١٩٨١] ولواقتدى من سطح داره المتصلة عليه حال الإمام لا يصح الفتاوئ الهندية ١٩٨١] ولواقتدى من المحد داره المتصلة بالمسجد لم يحز لا يحتلاف المكان، دررو بحرو غيرهما، وأقره المصنف، لكنه تعقبه في الشرنبلا لية، و نقل عن البرهان وغيره: أن المصحيح اعتبار الاشتباه فقط. قلت: وفي "الأشباه " و" زواهر الحواهر" و"مفتاح السعادة": أنه الأصح. وفي النهر: عن الزادأنه الحتيار حماعة من المتأخرين. [الدرالمختار ٢/٣٠] ﴿ وكموباب بذائم (٣) \_ ﴿ تَكَ صَنَك راسة وه م حمل من المتأخرين. [الدرالمختار ٢/٣٠] ﴿ وكموباب بذائم (٣) \_ ﴿ تَكَ صَنَك راسة وه عَن المناون في الشامية عن أبي يوسف. ظ.

مستسئلہ "اسی طرح اگر دوصفوں کے درمیان میں کوئی ایسی نہریا ایسا رہگذر واقع ہوجائے تو اس صف کی افتدا درست نہ ہوگی جوان چیز وں کے اُس پار ہے۔

مٹ کیلے ؟ مٹ کیلے ؟ مکان متحد نہیں ، ہاں اگرا یک ہی سواری پر دونوں سوار ہوں تو درست ہے۔

شرط(۵) مقتدی اورامام دونوں کی نماز کا مغایر (جدا) نہ ہونا۔ اگر مقتدی کی نماز امام کی نماز سے مغایر ہوگی تو اقتدا درست نہ ہوگی۔ مثلاً امام ظہر کی نماز پڑھتا ہواور مقتدی عصر کی نماز کی نیت کرے۔ یاامام کل کی ظہر کی قضا پڑھتا ہواور مقتدی آج کی ظہر کی۔ ہاں اگر دونوں کل کی ظہر کی قضا پڑھتے ہوں یا دونوں آج ہی کی ظہر کی قضا پڑھتے ہوں تو درست ہے۔ البتۃ اگرامام فرض پڑھتا ہواور مقتدی نفل تو اقتدا صحیح ہے اس لئے کہ امام کی نماز تو ی ہے۔

مسلسکا جی مقتدی اگرتراوت کر پڑھنا چاہورا مام نفل پڑھتا ہوت بھی اقتدانہ ہوگی ، کیونکہ امام کی نماز ضعیف ہے۔
شرط (۱) جی امام کی نماز کا سیح ہونا ، اگرا مام کی نماز فاسد ہوگی توسب مقتدیوں کی نماز بھی فاسد ہوجائیگی ،خواہ بی فساد
نماز ختم ہونے سے پہلے معلوم ہوجائے یا بعد ختم ہونے کے مثل اس کے کہ امام کے کپڑوں میں نجاستِ غلیظ ایک
درهم سے زیادہ تھی اور بعد نماز ختم ہونے یا اثنائے نماز میں معلوم ہوگیا ، یا امام کا وضونہ تھا اور بعد نماز ختم ہونے کے یا
اثنائے نماز میں اس کو خیال آیا۔

### مستسئلہ امام کی نمازا گرکسی وجہ سے فاسد ہوگئی ہوا ورمقتدیوں کو نہ معلوم ہوتو امام پرضروری ہے کہا پنے مقتدیوں

① ويجموعا شير مسئله باب بدا . ① ولا نازل براكب و لاراكب براكب دابة أحرى، فلو معه صح. [الدرّ المختار ٢/٩٩٦] ② ولامفترض بمتنفل وبمفترض فرضا احر، سواء تغاير الفرضان اسما أوصفة، كمصلي ظهر أمس بمصلي ظهر اليوم، بخلاف ماإذافاتتهم صلوة واحدة من يوم واحد فإنه يحوز . [ردّ المحتار ٢/٩٩] ③ إذاصلي التراويح مقتدياب من يصلي المكتوبة أو بمن يصلي نافلة غير التراويح اختلفو فيه . والصحيح أنه لا يجوز . [رد المحتار: ٨/١٤] ③ (قوله: وصحة صلوة إمامه) فلو تبين فسادها فسقا من الإمام أو نسيانا لمضي مدة المسح أوليوجود المحدث أوغير ذلك لم تصح صلوة المقتدي لعدم صحة البناء . [رد المحتار: ٢٩٨٦] ④ وإن ظهر بطلان صلوة إمامه مدة البناء . [رد المحتار: ٢٩٨٦] ﴾ وإن ظهر بطلان صلوة إمامه مدة البناء . ويسلزم الإمام . . إعلام القوم بإعادة صلوتهم بالقدر الممكن ولوبكتاب أورسول في المختار . [مراقي الفلاح ٢٩٠ و ردّ المحتار ٢٠/٢ )

کوحتی الامکان اس کی اطلاع کردے تا کہا بنی اپنی نمازوں کا اعادہ کرلیں ،خواہ اطلاع آ دمی کے ذریعہ سے کی جائے یا خط کے ذریعہ سے۔

شرط(2) مقتدی کا امام ہے آگے نہ کھڑا ہونا ،خواہ برابر ہویا پیچھے۔اگر مقتدی امام ہے آگے کھڑا ہوتو اسکی اقتدا درست نہ ہوگی۔امام ہے آگے کھڑا ہونا اس وقت سمجھا جائے گا کہ جب مقتدی کی ایڑی امام کی ایڑی ہے آگے ہوجائے ،اگر ایڑی آگے نہ ہواور انگلیاں آگے بڑھ جائیں خواہ پیر کے بڑے ہونے کے سبب سے یا انگلیوں کے لمبے ہونے کی وجہ سے توبی آگے کھڑا ہونا نہ سمجھا جائے گا اور اقتدا ، درست ہوجائے گی۔

شرط(۸) جمقندی کوامام کے انقالات کامثل رکوع ، تو ہے ، سجدوں اور قعدوں وغیرہ کاعلم ہونا ،خواہ امام کود کھے کریا اسکی یا کسی مکبر ( تکبیر کہنے والے ) کی آواز سُن کریا کسی مقتدی کود کھے کر۔ اگر مقتدی کوامام کے انقالات کاعلم نہ ہو خواہ کسی چیز کے حاکل ہونے کے سبب سے یا اور کسی وجہ سے تو اقتد اصحیح نہ ہوگی ، اور اگر کوئی حاکل مثل پردے یا دیوار وغیرہ کے ہو، مگرامام کے انتقالات معلوم ہوتے ہوں تو اقتد اور ست ہے۔

# مثنيلية اگرامام كامسافر يامقيم ہونامعلوم نه ہو،ليكن قرائن ہے اس كے مقيم ہونے كا خيال ہو بشرطيكہ وہ شهريا

- ① وتـقـدّمُ الإمـام بعقبه عن عقب المقتدي شرط لصحة اقتدائه، حتى لوكان عقب المقتدي غير متقدم على عقب الإمام، لكن قدمه أطول فتكون أصابعه قدام أصابع إمامه تحوز، كما لوكان المقتدي أطول من إمامه فيسجد أمامه. [رد المحتار ٣٣٩/٢]
  - 👚 (وعلمه بانتقالاته) أي: بسماع أورؤية للإمام أولبعض المقتدين، وإن لم يتحد المكان. [ردالمحتار ٢/٩٣٦]
- (أقوله: و بعكسه صح فيهما) وهو اقتداء المقيم بالمسافر فهو صحيح في الوقت وبعده؛ لأن صلوة المسافر في الحالين واحدة، والقعدة فرض في حقه غيرفرض في حق المقتدي؛ وبناء الضعيف على القوى حائز، و قد أمّ النبي وقي وهو مسافر أهل مكة، وقال: "أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر" ويستحب أن يقول ذلك بعد السلام كل مسافر صلى بمقيم لاحتمال أن خلفه من لا يعرف حاله و لا يتيسرله الاحتماع بالإمام قبل ذها به، فيحكم حنيثة بفساد صلوة نفسه بناء على ظن إقامة الإمام ثم إفساده بالسلام على رأس البركعتين، وهذا محمل مافي الفتاوى. إذا اقتدى بالإمام لا يدرى أمسافر هو أم مقيم لا يصح؛ لأن العلم بحال الإمام شرط الأداء بحماعة، لا أنه شرط في الابتداء لمافي المبسوط: رحل صلى الظهر بالقوم بقرية أومصر ركعتين وهم لا يدرون أمسافر هو أم مقيم فصلا تهم فاسدة، سواء كانوا مقيمين أم مسافرين؛ لان الظاهر من حال من في موضع الإقامة أنه مقيم، والبناء على الظاهر واحب حتى يتبين خلافه، فإن سألوه فأحبرهم أنه مسافر جازت صلاتهم، وفي القنية: وإن كان خارج المصر لا تفسد و يحوز الأحذ بالظاهر في مثله، وانما كان قول الإمام ذلك مستحبا؛ لأنه لم يتعين معرفا صحة سلامه لهم، فإنه ينبغي أن يتمواثم يسألوه فتحصل المعرفة . [البحر الرائق ٢/٢/٢]

گاؤں کے اندر ہواور نماز پڑھائے مسافر کی تی بینی جارر کعت والی نماز میں دورکعت پرسلام پھیردے اور مقتدی کو اس سلام سے امام کے متعلق سہو کا شبہ ہوتو اس مقتدی کواپنی حیار رکعتیں پوری کر لینے کے بعد امام کی حالت کی تحقیق کرنا واجب ہے کہامام کوسہو ہوایا وہ مسافرتھا،اگر تحقیق ہے مسافر ہونامعلوم ہوا تو نماز سیجے ہوگئی اورا گرسہو کا ہونامحقق ہوا تو نماز کا اعادہ کرےاورا گر کچھ تحقیق نہیں کی بلکہ مقتدی اسی شبہ کی حالت میں نماز پڑھ کر چلا گیا تو اس صورت

میں بھی اس پرنماز کا اعادہ واجب ہے۔

مسكسكلہ اگرامام كے متعلق مقیم ہونے كا خيال ہے ،مگروہ نمازشہر يا گاؤں ميں نہيں پڑھار ہا بلكہ شہر يا گاؤں سے باہر پڑھار ہاہےاوراس نے جاررکعت والی نماز میں مسافر کی سی نماز پڑھائی اورمقندی کوامام کے سہو کا شبہ ہوااس صورت میں بھی مقتذی اپنی چار رکعت بوری کر لے اور بعد نماز کے امام کا حال معلوم کر لے تو اچھاہے ،اگر نہ معلوم کرے تواس کی نماز فاسد نہ ہوگی کیونکہ شہریا گاؤں سے باہرامام کا مسافر ہونا ہی ظاہر ہے،اوراس کے متعلق مقتدی کا پیخیال کہ شایداس کوسہو ہوا ہے ظاہر کے خلاف ہے،للہٰ ذااس صورت میں تحقیق حال ضروری نہیں ،اسی طرح اگر امام حیار رکعت والی نمازشہر یا گاؤں میں پڑھائے یا جنگل وغیرہ میں اورکسی مقتدی کواس کے متعلق مسافر ہونے کا شبہ ہولیکن امام نے پوری جا ررکعت پڑھا ئیں تب بھی مقتدی کو بعد نماز کے تھیںِ حال امام واجب نہیں ،اور فجر اور مغرب کی نماز میں کسی وفت بھی امام کے مسافر یامقیم ہونے کی تحقیق ضروری نہیں، کیونکہ ان نمازوں میں مقیم و مسافرسب برابر ہیں۔خلاصہ بیرکہاس تحقیق کی ضرورت صرف ایک صورت میں ہے جبکہامام شہریا گاؤں میں یا کسی جگہ جا ررکعت کی نماز میں دورکعت پڑھائے اورمقتدی کوامام پرسہو کا شبہ ہو۔

شرط(۹)؛ مقتذی کوتمام ارکان میں سوائے قراءت کے امام کا شریک رہنا،خواہ امام کیساتھ ادا کرے یا اسکے بعدیا اس ہے پہلے، بشرطیکہ اس رکن کے اخیر تک امام اس کا شریک ہوجائے۔ پہلی صورت کی مثال: امام کے ساتھ ہی رکوع سجدہ وغیرہ کرے۔

ووسری صورت کی مثال: امام رکوع کر کے کھڑا ہوجائے اس کے بعد مقتدی رکوع کرے۔

<sup>🕕</sup> وكيموحاشيرمتله ٨ باب بذار 🛈 (قوله: ومشاركته في الأركان) أي: في أصل فعلها أعم من أن يأتي بها معه أو بعده لاقبله، إلا إذا أدركه إمامه فيها فالأول ظاهر، والثاني كما لو ركع إمامه ورفع ثم ركع هو فيصح، والثالث عكسه، فلايصح إلاإذاركع وبقي راكعاً حتى أدركه إمامه، فيصح لوجود المتابعة التي هي حقيقة الاقتداء. [رد المحتار ٣٣٩/٢]

تیسری صورت کی مثال امام سے پہلے رکوع کرے مگر رکوع میں اتنی دیر تک رہے کہ امام کارکوع اس سے بل جائے۔
مثل منالہ کا اگر کسی رکن میں امام کی شرکت نہ کی جائے ، مثلاً امام رکوع کرے اور مقتدی رکوع نہ کرے یا امام دو
سجدے کرے اور مقتدی ایک ہی سجدہ کرے یا کسی رکن کی ابتدا امام سے پہلے کی جائے اور اخیر تک امام اس میں
شریک نہ ہو۔ مثلاً مقتدی امام سے پہلے رکوع میں جائے اور قبل اس کے کہ امام رکوع کرے مقتدی کھڑا ہوجائے ،
ان دونوں صورتوں میں افتد ادر ست نہ ہوگی۔

شرط(۱۰) مقتدی کی حالت کاامام سے کم یابرابرہونا۔

مثال (۱) قیام کرنے والے کی اقتداقیام سے عاجز کے پیچھے درست ہے، شرع میں معذور کا قعود بمنزلہ قیام کے ہے۔

- \* تیم کرنے والے کے پیچھے خواہ وضو کا ہو یاغنسل کا ، وضوا ورغنسل کرنے والے کی اقتدا درست ہے ،اس لئے کہ تیم کرنے والے کی اقتدا درست ہے ،اس لئے کہ تیم اور وضوا ورغنسل کا حکم طہارت میں بکسال ہے ،کوئی کسی ہے کم زیادہ نہیں۔
- ۳ مسلح کرنے والے کے پیچھے خواہ موزوں پرکرتا ہو یا پٹی پر ، دھونے والے کی اقتدا درست ہے ،اس لئے کہ مسح کرنااور دھونا دونوں ایک ہی درجے کی طہارت ہیں ،کسی کوکسی پرفو قیت نہیں۔
- س معذور کی اقتدامعذور کے بیجھے درست ہے، بشرطیکہ دونوں ایک عذر میں مبتلا ہوں۔مثلاً دونوں کوسلسل بول ہویا دونوں کوسلسل بول ہویا دونوں کوسلسل ہول ہویا دونوں کو کا مرض ہو۔
  - ائی کی اقتداائی کے پیچھے درست ہے۔ بشرطیکہ مقتدیوں میں کوئی قاری نہ ہو۔

آن التحلفية عندهما بين الالتين و هما الماء والتراب والطهارتان سواء. (وغاسل بماسح ولوعلى جبيرة) الأولى قوله في التخزائن: أن التحلفية عندهما بين الالتين و هما الماء والتراب والطهارتان سواء. (وغاسل بماسح ولوعلى جبيرة) الأولى قوله في التخزائن: على حف أو حسيرة، إذلا و حه للمبالغة هنا أيضا؛ لأن المسح على الحبيرة أولى بالحواز؛ لأنه كالغسل لماتحته. (وقائم بقاعد يركع ويسحد) وقيد القاعد بكونه يركع ويسحد؛ لأنه لوكان مؤميا لم يحز اتفاقا. [ردّ المحتار ٢/٥٠٤] (وصح اقتداء معذور بمثله). أي: إن اتحد عذرهما، ويصلى من به سلسل البول خلف مثله. [ردّ المحتار ٢/٨٩] ها أن وقض بجو بقدرقراءت مفروض يعنى ايك آيت قرآن مجيد بإلى نه بره سلسل البول خلف مثله. [ردّ المحتار ٢/٨٩] ها أن مجيد بره صكر القدرة اءت مفروض بانى قرآن مجيد بره صكر القدرة اءت مفروض المنازية المحتار ٢/٨٩]

- ۲۱ عورت یانابالغ کی اقتدابالغ مرد کے پیچھے درست ہے۔
  - کے عورت کی اقتد اعورت کے پیچھے درست ہے۔
- ۱۱ نابالغ عورت یا نابالغ مرد کی اقتد انابالغ مرد کے پیچھے درست ہے۔
- افل پڑ ہے والے کی اقتد اواجب پڑھنے والے کے پیچھے درست ہے۔ مثلاً کوئی شخص ظہر کی نماز پڑھ چکا ہواور وہ کسی ظہر کی نماز پڑھ چکا ہواور وہ کی نماز پڑھنے والے کے پیچھے نماز پڑھ چکا ہوا وروہ دوبارہ پھرنماز میں شریک ہوجائے۔
   افعل پڑھنے والے کی اقتد انفل پڑھنے والے کے پیچھے درست ہے۔
- الله فتم کی نماز پڑھنے والے کی اقتدانفل پڑھنے والے کے پیچھے درست ہے،اس لئے کہ تیم کی نماز بھی فی نفسہ نفل ہے، یعنی ایک فیصلے کہ تیم کی نماز بھی فی نفسہ نفل ہے، یعنی ایک شخص نے قتیم کھائی کہ میں دور کعت نماز پڑھوں گا اور پھر کسی متنفل کے پیچھے اس نے دور کعت پڑھ لی تو نماز ہوجائے گی اور تیم پوری ہوجائے گی۔
- ۱۱: نذر کی نماز پڑھنے والے کی اقتد انذر کی نماز پڑھنے والے کے پیچے درست ہے، بشرطیکہ دونوں کی نذرایک ہو، مثلاً ایک شخص کی نذر کے بعد دوسر اشخص کہے کہ میں نے بھی اس چیز کی نذر کی جس کی فلاں شخص نے نذر کی ہے، اور اگر میصورت نہ ہو بلکہ ایک نے دور کعت کی مثلاً الگ نذر کی اور دوسرے نے الگ، تو ان میں ہے کسی کو دوسرے کی افتد ادرست ہوجائے گ، دوسرے کی افتد ادرست ہوجائے گ، اب ہم وہ صور تیں لکھتے ہیں جن میں مقتدی امام سے زیادہ ہے خواہ یقیناً یا احتمالاً ، اور افتد ادرست نہیں:۔

  اب ہم وہ صور تیں لکھتے ہیں جن میں مقتدی امام سے زیادہ ہے خواہ یقیناً یا احتمالاً ، اور افتد ادرست نہیں:۔

  ان بالغ کی افتد اخواہ مرد ہو یا عورت ، نابالغ کے پیچھے درست نہیں۔
- ① إمامة الرجل للمرأة حائزة إذانوى الإمام إما متها ولم يكن في الحلوة ..... ويصح اقتداء المرأة بالرجل في صلوة الحمعة وإن لم ينوإما متها. [الهندية ٩٤/١ والشامية ٩٤/٢] ۞ والأنثى البالغة تصح إمامتها للأنثى مطلقا فقط مع الكراهة. [الشامية ٣٨٧/٢] ۞ وأما غيرالبالغ فإن كان ذكرا تصح إمامته لمثله من ذكروأنثى. [الشامية ٣٨٧/٣] ۞ و(صح اقتداء) متنفل بمفترض في غير التراويح. [الدر المختار ٤٠٨/٢] ۞ صح اقتداء متنفل بمتنفل. [الدرّالمختار ٩٤/١] ۞ صح اقتداء المنافل بمنافل الدرّالمختار ٩٤/١] ۞ صح اقتداء المعالم بالمتنفل، لأن المحلوف عليها نفل. [الشامية ٣٩٣/٣] ۞ ولا (يصح اقتداء) ناذر .... بنا ذر؛ لأن كلا منهما كمفترض فرضا اخر، إلا إذانذرأحدهما عين منذورالآخر للإتحاد. بأن قال بعد نذر صاحبه: نذرت تلك المنذورة التي نذرها فلان. [الدر المختار مع الشامية ٣٩٢/٢] ۞ وأما غير البالغ فإن كان ذكرا تصح إمامته لمثله من ذكروأنثي وخنثي، على المناورة التي المناورة المختار مع الشامية ٣٩٢/١] ۞ وأما غير البالغ فإن كان ذكرا تصح إمامته لمثله من ذكروأنثي وخنثي، و

- ا مرد کی اقتد اخواہ بالغ ہویا نابالغ ،عورت کے پیچھے درست نہیں۔
- ا خنتی کی خنتی کے پیچھے درست نہیں۔خنتی اس کو کہتے ہیں جس میں مرداورعورت ہونے کی علامات الیم متعارض ہوں کہ نہاں کا مرد ہوناتحقیق ہونہ عورت ہونااورالیم مخلوق شاذ و نادر ہوتی ہے۔
- الله جس عورت کواپنے حیض کا زمانہ یا دنہ ہواس کی اقتد ااسی قسم کی عورت کے پیچھے درست نہیں۔
  ان دونوں صورتوں میں مقتدی کا امام سے زیادہ ہونامحمل ہے اسلئے اقتد ا جائز نہیں، کیونکہ پہلی صورت میں جو خنتی امام ہے زیادہ ہونامحمل ہے اسلئے اقتد ا جائز نہیں، کیونکہ پہلی صورت میں جو خنتی امام ہے خنتی امام ہے شاید میز مانداس کے حیض کا ہواور جومقتدی ہے اس کی طہارت کا ہو۔
  شاید میز مانداس کے حیض کا ہواور جومقتدی ہے اس کی طہارت کا ہو۔
  - 😘 خنتی کی اقتد اعورت کے پیچھے درست نہیں اس خیال ہے کہ شاید وہ خنثیٰ مرد ہو۔
  - ہوش وحواس والے کی اقتد المجنون ،مست ، بیہوش اور بے عقل کے پیچھے درست نہیں۔
  - ے: طاہر کی اقتدامعذور کے پیچھے شل اس شخص کے جس کوسلسل بول وغیرہ کی شکایت ہودرست نہیں۔
- ایک عذروالے کی اقتد ادوعذروالے کے پیچھے درست نہیں، مثلاً کسی کوصرف خروج رہے کا مرض ہواوروہ ایک عذروالے کی اقتدادوعذروالے کے پیچھے درست نہیں، مثلاً کسی کوصرف خروج رہے کا مرض ہواوروہ ایسے شخص کی اقتدا کرے جس کوخروج رہے اور سلسلِ بول کی دو بیماریاں ہوں۔
- ایک طرح کے عذروالے کی اقتد ادوسری طرح کے عذروالے کے پیچھے درست نہیں ، مثلاً سلسل بول والا

- وإن كان أنثى تصح إمامتها لمثلها فقط. [ردّ المحتار ٢/٢٨] [ ولايصح اقتداء رجل بامرأة. [الدّر المحتار ٢/٢٨] [ والمحتار ٢/٣٨٧] الآنشى مطلقاً فقط، لالرجل ولالمثله. [الشامية ٢/٣٨] [ الاقتداء بالمماثل صحيح المنشكل، والضالة؛ لاحتمال الحيض، ومن حوز اقتداء الضالة بالضالة فقد غلط غلطا فاحشاً. [الدّر المحتار مع الشامية ٢/ ٣٩] [ والمساكل والضالة؛ لاحتمال الحيض، ومن حوز اقتداء الضالة بالضالة فقد غلط غلطا فاحشاً. [الدّر المحتار مع الشامية ٢/ ٣٩] [ والمساكل والمواكل ووقورت م حمل كواول ايك فاص عادت كرماته فيض آتا بهواس كه بعد كم مرض كي وجد السام كاخون جاري بوجائل وجاري رم ادروه وورت إلى عادت مي كوجول جائل العبيب احمد المناص على مرض كي وجد المناس المناسبة ١٤ والمائل المناسبة ١٤ والمائل المناسبة ١٤ والمائل والمائل المناسبة ١٤ والمائل والمناسبة ١٤ والمناسبة ١٤ والمائل والمناسبة ١٤ والمناسبة ١٤ والمائل والمناسبة ١٤ والمائل والمناسبة ١٤ والمائل والمناسبة ١٤ والمناسبة والمناسبة ١٤ والمناسبة ١٤ والمناسبة ١٤ والمناسبة المناسبة ١٤ والمناسبة المناسبة ١٤ والمناسبة المناسبة ١٤ والمناسبة ١٤ والمناسبة المناسبة المناسبة المناسبة ١٤ والمناسبة ١٤ والمناسبة المناسبة ١٤ والمناسبة المناسبة ١٤ والمناسبة ١٤ والمناسبة المناسبة ١٤ والمناسبة ١٤ والمناسبة ١٤ والمناسبة ١٤ والمناسبة ١٤ والمنا

ولا يصح الاقتداء بالمحنون المطبق ولا بالسكران، فإن كان يحن ويفيق يصح الاقتداء به في زمان الإفاقة، هكذا في فتاوى قاضى خان، قال الفقيه: وفي الروايات الظاهرة لافرق بين أن يكون لإفاقته وقت معلوم أولم يكن، فهو بمنزلة الصحيح في زمان الإفاقة، وبه ناخذ، هكذا في التتارخانية. [الهندية ٤/١] @ ولايصلي الطاهر خلف من به سلسل البول، ولا الطاهرات خلف المستحاضة. [الهندية ١٩٤/١] @ لا يصلي من به سلسل بول خلف من به انفلات ريح وحرح لا يرقأ؛ لأن الإمام صاحب عذرين، والماموم صاحب عذر. [الهندية ٤/١] @ ويحوز اقتداء المعذور بالمعذور إن اتحد عذرهما،=

#### ایسے خص کی اقتدا کرے جس کونکسیر بہنے کی شکایت ہو۔

- ا قاری کی اقتداءائی کے پیچھے درست نہیں۔اور قاری وہ کہلا تا ہے جس کوا تناقر آن صحیح یا دہوجس سے نماز ہوجاتی ہے اورائی وہ جس کوا تنابھی یا د نہ ہو۔
- اا: اُتَی کی اقتد اائی کے پیچھے جبکہ مقتد یوں میں کوئی قاری موجود ہودرست نہیں، کیونکہ اس صورت میں اس امام اُتی کی نماز فاسد ہوجا ئیگی۔اس لئے کی ممکن تھا کہ وہ اس قاری کوامام کر دیتا اور اسکی قراءت سب مقتد یوں کی نماز فاسد ہوجائے گی جن کی طرف سے کافی ہوجاتی ہے، اور جب امام کی نماز فاسد ہوگئی تو سب مقتد یوں کی نماز فاسد ہوجائے گی جن میں وہ اُتی مقتدی بھی ہے۔
- ۱۱: اُمّی کی اقتدا گونگے کے پیچھے درست نہیں،اس لئے کہ اُمّی اگر چہ بالفعل قراءت نہیں کرسکتا مگر قادر تو ہےاس وجہ سے کہ وہ قراءت سیکھ سکتا ہے، گونگے میں توبیہ قدرت بھی نہیں۔
  - ا: جس شخص کاجسم جس قدر ڈھانکنا فرض ہے چھپا ہوا ہو،اس کی اقتد ابر ہنہ کے پیچھے درست نہیں۔
- ۱۱۳ رکوع سجود کرنے والے کی اقتدا ان دونوں سے عاجز کے بیچھے درست نہیں، اور اگر کوئی شخص صرف سجد ہے سے عاجز ہواس کے بیچھے بھی اقتدا درست نہیں۔
  - ا: فرض پڑہنے والے کی اقتد انفل پڑھنے والے کے پیچھے درست نہیں۔
- الد نذر کی نماز پڑھنے والے کی اقتدانفل نماز پڑھنے والے کے پیچھے درست نہیں ، اسلئے کہ نذر کی نماز
   واحب ہے۔

=وإن اختلف فلا يجوز. [الهندية ٩٣/١] ﴿ لا حافظ آية من القران بغير حافظ لها وهو الأمي. [الدّر المختار ١/٢ ٣٩]

- وإذا اقتدى أمي وقاري بأمي تفسد صلوة الكل للقدرة على القراءة بالاقتداء بالقاري. [الدرّالمختار ٢/٢]
- ولا أمي باخرس لـقـدرـة الأمي عـلـى التـحـريمة فصح عكسـه. [الدرّالمختار ٢٩١/٢]
   ولا مستـور عـورة بعار.
   [الدرّالمختار ٢/١٢٣]
   ولاقادر على ركوع و سحود بعا جز عنهما لبناء القوي على الضعيف. [الدرّالمختار ٢٩١/٢]
- ولا مفترض بمتنفل. [الدرّالمحتار ١/٢ ٣٩] ﴿ ولا ناذر بمتنفل؛ لان النذر واجب فيلزم بناء القوي على الضعيف؛ ولا ناذر بحالف؛ لان المنذورة أقوى. أي: من المحلوف عليها فإنها لاتخرج بالحلف عن كو نها نافلة. [الدرّالمحتار مع الشامية ٢/٢]

النا الذراكى نماز پڑھنے والے كى اقتدائتم كى نماز پڑھنے والے كے پیچھے درست نہیں، مثلاً اگر کسی نے تتم كھائى كہ میں آج چار ركعت پڑھوں گا اور کسی نے چار ركعت نمازكى نذركى تو وہ نذركر نے والا اگر إس كے پیچھے نماز كر ميں آج چار ركعت نماز كى نذركى تو وہ نذركر نے والا اگر إس كے پیچھے نماز پڑھے تو درست نہ ہوگى ، اس لئے كہ نذركى نماز واجب ہے اور قتم كى نفل \_ كيونكہ قتم كا پوراكر نا ہى واجب نہيں ہوتا بلكہ اس میں یہ بھى ہو سكتا ہے كہ كفارہ دیدے اور وہ نماز نہ پڑھے۔

۱۸ جس شخص سے صاف حروف نہ ادا ہو سکتے ہوں ، مثلاً سین کو ثے یارے کوغین پڑھتا ہو یا کسی اور حرف میں ایس کے پیچھے صاف اور حجے پڑھنے والے کی نماز درست نہیں۔ ہاں اگر پوری میں ایسا ہی جبت کے بیچھے صاف اور حجے پڑھنے والے کی نماز درست نہیں۔ ہاں اگر پوری قراءت میں ایک آ دھ حرف ایساواقع ہوجائے تواقتہ اضجے ہوجائے گی۔

شرط (۱۱): امام کا واجبُ الانفراد نه ہونا، یعنی ایسے مخص کے پیچھے اقتدا درست نہیں جس کا اس وقت منفر در ہنا ضروری ہے، جیسے مسبوق کداس کوامام کی نمازختم ہوجانے کے بعدا پنی چھوٹی ہوئی رکعتوں کا تنہا پڑھنا ضروری ہے، پس اگر کوئی شخص کسی مسبوق کی اقتدا کر بے تو درست نہ ہوگی۔

شرط (۱۲) امام کوکسی کا مقتدی نه ہونا، یعنی ایسے شخص کوامام نه بنانا چاہئے جوخود کسی کامقتدی ہو،خواہ حقیقۂ جیسے مدرک یاحکماً جیسے لاحق ، لاحق اپنی ان رکعتوں میں جوامام کے ساتھ اس کونہیں ملیس مقتدی کاحکم رکھتا ہے، لہذا اگر کوئی شخص کسی مُدرک یا لاحق مسبوق کی اقتد ا کوئی شخص کسی مُدرک یا لاحق کی اقتد اکر ہے تو درست نہیں ، اسی طرح مسبوق اگر لاحق کی یا لاحق مسبوق کی اقتد ا کرے تب بھی درست نہیں۔ یہ بارہ شرطیں جو ہم نے جماعت کے جج ہونے کی بیان کیس اگر ان میں ہے کوئی

 شرط کسی مقتدی میں نہ پائی جائے گی تو اسکی اقتدا صحیح نہ ہوگی۔اور جب کسی مقتدی کی اقتدا صحیح نہ ہوگی تو اس کی وہ نماز بھی نہ ہوگی جس کواس نے بحالتِ اقتداادا کیا ہے۔

### جماعت کے احکام

مسلسکا جماعت جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں شرط ہے، یعنی بینمازیں تنہا صحیح ہی نہیں ہوتیں۔ پنج وقتی نمازوں میں واجب ہے، بشرطیکہ کوئی عذر نہ ہواور تراوح میں سُنتِ مؤکدہ ہے اگر چا کیے قرآن مجید جماعت کے ساتھ ہو چکا ہو، اور اس طرح نمازکسوف کے لئے اور رمضان کے وتر میں مستحب ہے، اور سوائے رمضان کے اور کسی مستحب ہے، اور سوائے رمضان کے اور کسی زمانے کے وتر میں مکر وہ تنزیمی ہے، یعنی جبکہ مواظبت کی جائے اور اگر مواظبت نہ کی جائے بلکہ بھی بھی دو تین آدی جماعت سے پڑھ لیس تو مکر وہ نہیں، اور نماز خسوف میں اور تمام نوافل میں، جبکہ نوافل اس اہتمام سے اواکی جائیں جس اہتمام سے فرائض کی جماعت ہوتی ہے، یعنی اذان وا قامت کے ساتھ یا اور کسی طریقہ سے لوگوں کو جمع ہوکر کے، تو جماعت مکر وہ تح کی ہے۔ ہاں اگر بے اذان وا قامت کے اور بے بُلائے ہوئے دو تین آدمی جمع ہوکر کسی نفل کو جماعت سے پڑھ لیس تو تھی مضا کھنے نہیں اور پھر بھی دوام نہ کریں، اور اسی طرح مکر وہ تح کمی ہے ہم فرض کسی نفل کو جماعت سے پڑھ لیس تو تھی مضا کھنے نہیں اور پھر بھی دوام نہ کریں، اور اسی طرح مکر وہ تح کمی ہے ہم فرض

الدرّالمحتار (۲۷/۳) تجب صلاتهما (أى: العيدين) في الأصح على من تجب عليه الجمعة بشرائطها سوى الخطبة فإنها سنة [الدرّالمحتار ۲۷/۳] تجب صلاتهما (أى: العيدين) في الأصح على من تجب عليه الجمعة بشرائطها سوى الخطبة فإنها سنة بعدها. [الدّرالمختار ۲۷/۳] و منها أنها واجبة للصلوات الخمس إلاللجمعة فإنها شرط فيها، وتحب لصلوة العيدين على القول بوحوبهما وتسن فيها على القول بسنّيتها، وفي الكسوف والتراويح سنة. [البحر ۲/۰۵] و وتستحبّ في الوترفي رمضان على قول ولا تستحب فيه على قول [البحر ۲۰۱/۱] ولا يصلى الوتر والتطوع بجماعة خارج رمضان أي: يكره ذلك لوعلى سبيل التداعي بأن يقتدي أربعة بواحد. [الدرّالمختار ۲/٤/۳] قال الشامي: إن كان ذلك أحيانا كما فعل عمر كان مباحا غير مكروه، وإن كان على سبيل المواظبة كان بدعة مكروهة؛ لأنه خلاف المتوارث، وعلل الكراهة بأن الوتر نفل من وحم، والنفل بالجماعة غير مستحب في غير رمضان، وهو كالصريح في أنها كراهة تنزيه، والتداعى: هو أن يدعو بعضهم بعضاً. [الشامية مختصرا ۲/٤،۲] هي وهي مكروهة في صلوة الخسوف، وقيل: لا. وأما ما عدا هذه الجملة ففي الخلاصة: الاقتداء في الوتر خارج رمضان يكره، وذكر القدوري أنه لا يكره. وأصل هذا أن التطوع بالجماعة يكره في الأصل للصدر الشهيد، أما إذا صلوا بجماعة بغير أذان وإقامة في ناحية المسجد لا يكره. وقال شمس الأثمة الحلواني: إن كان سوى الإمام ثلاثة لا يكره بالاتفاق، وفي الأربع اختلف المشائخ، والأصح أنه لايكره. [البحر ٢٥١/١]

کی دوسری جماعت مسجد میں ان چارشرطوں ہے:۔

- ا: مسجد محلّے کی ہواورعام ر ہگذر پر نہ ہو،اورمسجد محلے کی تعریف بیاصی ہے کہ وہاں کا امام اورنمازی معین ہوں۔
  - ایملی جماعت بلندآ واز سے اذان وا قامت کہدکر پڑھی گئی ہو۔
- ۳۳ پہلی جماعت ان لوگوں نے پڑھی ہو جواس محلے میں رہتے ہوں اور جن کواس مسجد کے انتظامات کا اختیار حاصل ہے۔
- 🔭 دوسری جماعت ای ہیئت اور اہتمام سے اوا کی جائے جس ہیئت اور اہتمام سے پہلی جماعت اوا کی گئی ہے اور یہ چوتھی شرط صرف امام ابو یوسف پاللیعیا کے نز دیک ہے، اور امام صاحب پاللیمیا کے نز دیک ہیئت بدل دینے برجھی کراہت رہتی ہے۔ پس اگروہ دوسری جماعت مسجد میں نہادا کی جائے بلکہ گھر میں ادا کی جائے تو مکروہ نہیں ، اس طرح اگرکوئی شرطان حیارشرطوں میں سے نہ پائی جائے ،مثلاً مسجد عام ر ہگذر پر ہو محلے کی نہ ہوجس کے معنی او پرمعلوم ہو چکے تو اس میں دوسری بلکہ تیسری چوتھی جماعت بھی مکروہ نہیں۔ یا پہلی جماعت بلندآ واز سے اذ ان اورا قامت کہہ کرنہ پڑھی گئی ہوتو دوسری جماعت مکروہ ہیں یا پہلی جماعت ان لوگوں نے پڑھی ہوجواس محلے میں نہیں رہتے ، نہان کومسجد کے انتظامات کا اختیار حاصل ہے، یا بقول امام ابو یوسف پرالسیلیہ کے دوسری جماعت اس ہیئت ہے ادانہ کی جائے جس ہیئت سے پہلی جماعت ادا کی گئی ہے،جس جگہ پہلی جماعت کا امام کھڑا ہوا تھا دوسری جماعت کا امام وہاں سے ہٹ کر کھڑا ہوتو ہیئت بدل جائے گی اورامام ابو پوسف رانسیلیہ کے نز دیک جماعت مکروہ نہ ہوگی۔ تتنبيبه: ہر چند کہ بعض لوگوں کاعمل امام ابو یوسف رانسیایہ کے قول پر ہے ،کیکن امام صاحب رانسیایہ کا قول دلیل ہے بھی قوی ہے اور اس وفت دینیات میں اورخصوصاً امرِ جماعت میں جو قہاؤن (مسستی ) اور تکاسل ہور ہاہے اس کا مُقتضا بھی یہی ہے کہ باوجود تبدّ ل ہیئت کراہت پرفتویٰ دیا جائے ، ورنہ لوگ قصداً جماعت اولیٰ کوتر ک کریں گے کہ ہم اپنی دوسری کرلیں گے۔

ويكره (تحريما) تكرار الحماعة بأذان وإقامة في مسجد محلة لافي مسجد طريق أومسجد لاامام له ولا مؤذن، إلاإذاصلى به ما فيه أولا غير أهله لكن بمخافتة الأذان، ولو كررأهله بدو نهما أوكا ن مسجد طريق حاز إجماعا، والمراد بمسجد المحلة: ماله إمام و جماعة معلومون. [الدرّالمختار والشامية ٢/٢]

# مقتدى اورامام كيمتعلق مسائل

مسلسكك بمقتديوں كوجا ہے كەتمام حاضرين ميں امامت كے لائق جس ميں اچھے اوصاف زيادہ ہوں اسكوامام بناویں،اوراگر کئی شخص ایسے ہوں جوامامت کی لیافت میں برابر ہوں توغلبۂ رائے پڑمل کریں، یعنی جس شخص کی طرف زیادہ لوگوں کی رائے ہواسکوا مام بناویں۔اگرکسی ایسے خض کے ہوتے ہوئے جوامامت کے زیادہ لائق ہے کسی ایسے خص کوامام کر دینگے جواس ہے کم لیافت رکھتا ہوتو ترکے سُنّت کی خرابی میں مبتلا ہو نگے۔ مستسئل السب سے زیادہ استحقاقِ امامت اس شخص کو ہے جونماز کے مسائل خوب جانتا ہو، بشرطیکہ ظاہراً اس میں کوئی فسق وغیرہ کی بات نہ ہواور جسقد رقر اءت مسنون ہےاہے یا دہواور قر آن صحیح پڑھتا ہو، پھروہ مخض جوقر آن مجید احیمایر ٔ هتاہولیعنی قراءت کے قواعد کے موافق ، پھروہ صخص جوسب سے زیادہ پر ہیز گار ہو، پھروہ صخص جوسب سے زیاده عمر رکھتا ہو، پھروہ شخص جوسب میں زیادہ خلیق ہو، پھروہ شخص جوسب میں زیادہ خوبصورت ہو، پھروہ شخص جو سب میں زیادہ شریف ہو، پھروہ جس کی آ وازسب سے عمدہ ہو، پھروہ شخص جوعمدہ لباس پہنے ہو، پھروہ شخص جس کا سرسب سے بڑا ہومگر تناسب کے ساتھ، پھروہ مخص جومقیم ہوبہ نسبت مسافروں کے، پھروہ مخص جواصلی آ زاد ہو، پھر وہ مخض جس نے حدثِ اصغرے تیم کیا ہو بہنسبت اس کے جس نے حدث اکبرے تیم کیا ہو۔اوربعض کے نز دیک حدثِ اکبر سے تیم کرنے والامقدم ہے۔اور جس شخص میں دووصف پائے جائیں وہ زیادہ مستحق ہے۔ نسبت اس کے جس میں ایک ہی وصف پایا جاتا ہو،مثلاً وہمخص جونماز کےمسائل بھی جانتا ہواور قرآن مجید بھی احیما

① فإن استووا يقرع بين المستويين أوالحيار إلى القوم، فإن اختلفوا اعتبر أكثرهم، ولوقدموا غير الأولى أساؤوا وتركوا السنة. [الدرّالمختار و الشامية ٣٥٣/٢] ② والأحق بالامامة الأعلم بأحكام الصلوة فقط صحة و فسادا بشرط اجتنابه الفواحش المظاهرة، وحفظه قدر فرض، ثم الأحسن تلاوة و تجويداً للقراء ة، ثم الأورع، ثم الأسن، ثم الأحسن حلقا، ثم الأحسن وجها، ثم الأحسن صوتا، ثم الأنظف ثوبا، ثم الأكبر رأسا، ثم المقيم على المسافر، ثم الحر الأصلي على العتيق، ثم المتيم عن حدث على المتيمم عن حنابة. [الدرّالمختار ٢/٥٠٣) وفي الشامية: لكن في منية المفتى: المتيمم عن الحنابة أولى بالإمامة من المتيمم عن حدث. [٦/٢٥] ۞ لا يقدم أحد في التزاحم إلا بمرجح، ومنه السبق إلى الدرس الخ. والدرّالمختار ٢/٥٠) وفي الشامية: إلا أن أحدهما أقرأ، فقدم القوم الاخر، فقد أساؤواوتركوا السنة. [٢/٤٥٣]

پڑھتاہوزیادہ مستحق ہے بہنبت اس کے جوصرف نماز کے مسائل جانتاہواور قرآن مجیدا چھانہ پڑھتاہو۔ مستلسکلہ ''اگرکسی کے گھر میں جماعت کی جائے تو صاحبِ خانہ امامت کے لئے زیادہ مستحق ہے، اُس کے بعدوہ شخص جس کووہ امام بناوے۔ ہاں اگر صاحبِ خانہ بالکل جاہل ہواور دوسرے لوگ مسائل سے واقف ہوں تو پھر ان ہی کواستحقاق ہوگا۔

مسئسگلہ جس مسجد میں کوئی امام مقرر ہواس مسجد میں اسکے ہوتے ہوئے دوسرے کوامامت کااستحقاق نہیں۔ ہاں اگروہ کسی دوسرے کوامام بنائے تو بھرمضا کہ نہیں۔

مشکلہ تقاضی بعنی حاکم شرع یاباد شاہِ اسلام کے ہوتے ہوئے دوسرے کوامامت کا استحقاق نہیں۔ مسلسکلہ تجارضا مندی قوم کے امامت کرنا مکروہ تحریجی ہے، ہاں اگروہ شخص سب سے زیادہ استحقاقِ امامت رکھتا ہو بعنی امامت کے اوصاف اسکے برابر کسی میں نہ پائے جاویں تو پھر اسکے اوپر پچھ کراہت نہیں، بلکہ جواس کی امامت سے ناراض ہوہ ہی غلطی پر ہے۔

مت کیلہ قاسق اور بدعتی کا امام بنانا مکروہ تحریمی ہے، ہاں اگر خدانخواستہ ایسےلوگوں کےسواکوئی دوسرا شخص وہاں موجود نہ ہوتو پھر مکروہ نہیں۔اسی طرح اگر بدعتی و فاسق زور دار ہوں کہاُ نکے معزول کرنے پرقدرت نہ ہویا فتنہ ظیم بریا ہوتا ہوتو بھی مقتدیوں پرکراہت نہیں۔

# من المستلمة علام كالیمنی جوفقه کے قاعدے سے غلام ہو، وہ بیں جوقحط وغیرہ میں خریدلیا جائے اس كا امام بنا نا اگر چه

① وصاحب البيت أولى بالإمامة من غيره مطلقاً، أي: وإن كان غيره من الحاضرين من هو أعلم وأقرأ منه، فإن قدم (أي الممالك) واحداً منهم (أي من الأضياف) بعلمه وكبره فهو أفضل. [الدرّالمختار والشامية ٢/٤ ٣٥] ﴿ واعلم أن (صاحب البيت) ومثله إمام المسجد الراتب (أولى بالإمامة من غيره). [الدرّالمختار ٢/٤٥٣] ﴿ وأما إذا اجتمعوا فالسلطان مقدم، ثم الأمير، ثم القاضي، ... وكذا يقدم القاضي على إمام المسجد. [ردّالمحتار ٢/٤٥٣] ﴿ ولوأم قوما وهم له كارهون ... كره، وإن هو أحق لا، والكراهة عليهم. [الدرّالمختار ٢/٥٥] ﴿ يكره إمامة عيدوأعرابي و فاسق وأعمى ومبتدع الخ، ... هذا إن وجد غيرهم وإلا فلا كراهة. [الدرّالمختار ٢/٥٥] في الشامية: على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم. [٣٥٦/٢] ﴿ ويكره تنزيها إمامة عبد ولومعتقا، وأعرابي وهومن يسكن البادية عربيا أوعجميا، وأعمى ونحوه الأعشى، هو سي، البصر ليلاً ونهاراً، لايتوقى النّحاسة، إلا أن يكون أعلم القوم فهو أولى، قيد كراهة إمامة الأعمى في المحيط وغيره بأن لايكون=

وہ آزاد شدہ ہو،اور گنوار یعنی گاؤں کے رہنے والے کا ،اور نابینا کا جو پاکی ناپاکی کی احتیاط نہ رکھتا ہو، یاا یسے شخص کا جسے رات کو کم نظر آتا ہو،اور ولدالز نابیعنی حرامی کا امام بنا نا مکروہ تنزیبی ہے۔ ہاں اگر بیلوگ صاحب علم وفضل ہوں اور لوگوں کو ان کا امام بنا نا ناگوار نہ ہوتو پھر مکروہ نہیں۔اسی طرح کسی ایسے حسین نوجوان کوامام بنا ناجس کی ڈاڑھی نہ نکلی ہو،اور بے عقل کوامام بنا نامکروہ تنزیبی ہے۔

مٹیک جنماز کے فرائض اور واجبات میں تمام مقتدیوں کوامام کی موافقت کرنا واجب ہے، ہاں سنن وغیرہ میں موافقت کرنا واجب نہیں، پس اگرامام شافعی المذہب ہواور کوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اُٹھے وقت ہاتھوں کو اُٹھائے تو حنفی مقتدیوں کو ہاتھوں کا اُٹھا نا ضرور گی نہیں ،اس لئے کہ ہاتھوں کا اُٹھا نا ان کے نزدیک بھی سُنت ہے، اسی طرح فجر کی نماز میں شافعی المذہب قنوت پڑھے گا تو حنفی مقتدیوں کو ضروری نہیں ، ہاں وتر میں البتہ چونکہ قنوت پڑھنا واجب ہے، لہذا اگر شافعی امام اپنے فدہب کے موافق بعدر کوع کے پڑھے تو حنفی مقتدیوں کو بھی بعد رکوع کے پڑھے تو حنفی مقتدیوں کو بھی بعد رکوع کے پڑھا جائے۔

مٹ کی آمام کونماز میں زیادہ بڑی بڑی سورتیں پڑھنا جومقدار مسنون ہے بھی زیادہ ہوں یارکوع سجدے وغیرہ میں بہت زیادہ دیر تک رہنا مکروقے تحریک ہے، بلکہ امام کوچاہئے کہ اپنے مقتدیوں کی حاجت اور ضرورت اور ضعف وغیرہ کا خیال رکھے، جوسب میں زیادہ صاحبِ ضرورت ہواس کی رعایت کر کے قراءت وغیرہ کرے، بلکہ زیادہ ضرورت کے وقت مقدار مسنون ہے بھی کم قراءت کرنا بہتر ہے، تا کہ لوگوں کا حرج نہ ہو جوقلت ِجماعت کا سبب ہوجائے۔

- أفضل القوم، فإن كان أفضلهم فهو أولى، ثم ذكرأنه ينبغي جريان هذا القيد في العبد والأعرابي وولد الزنا، ولوعدمت أي: علة الكرهة بأن كان الأعرابي أفضل من الحضري، والعبد من الحر وولد الزنا من ولد الرشدة، والأعمى من البصير، فالحكم بالمضد، ولعل وجهه أن تنفير الحماعة بتقديمه يزول إذا كان أفضل من غيره، بل التنفير يكون في تقديم غيره. [الدرّالمختار والشامية: ٢/٥٥٥-٥٠) وكذا تكره خلف أمرد وسفيه. [الدرّالمختار ٢/٥٥٦] آل تحب متابعته للإمام في الواحبات فعلا وكذا تركا، فلايتا بعه في ترك رفع اليدين في التحريمة والثناء وتكبيرالركوع، بخلاف القنوت وتكبيرات العيدين. [الشامية مختصرا ٢٠٣/٢] آل اوربهتر بحي نبيل بلكمروه بهد (محقى) ويكره تحريما تطويل الصلوة على القوم زائدا على قدر السنّة في قراءة أو أذكار، رضى القوم أو لا؛ لإطلاق الأمر بالتخفيف. [الدرّالمختار ٢٠٣/٢]

مسلسئلہ اگرایک ہی مقتدی ہواوروہ مردہو یا نابالغ لڑکا تواس کوامام کے داہنی جانب امام کے برابریا کچھ پیچھے ہٹ کر کھڑا ہونا جا ہے ،اگر ہائیں جانب امام کے بیچھے کھڑا ہوتو مکروہ ہے۔

مسلسئلہ اوراگرایک سے زیادہ مقتدی ہوں تو ان کوامام کے پیچھے صف باندھ کر کھڑا ہونا چاہئے ،اگرامام کے دائے۔ دا ہے بائیں جانب کھڑ ہے ہوں اور دو ہوں تو مکر وہ تنزیبی ہے،اوراگر دو سے زیادہ ہوں تو مکر وہ تح کمی ہے،اسلئے کہ جب دو سے زیادہ مقتدی ہوں تو امام کا آگے کھڑا ہونا واجب ہے۔

مسلسکا۔ آگر نماز شروع کرتے وقت ایک ہی مردمقتدی تھا اور وہ امام کے داہنے جانب کھڑا ہوا، اس کے بعد اور مقتدی آگے تو پہلے مقتدی کو چاہئے کہ پیچھے ہٹ آگے تا کہ سب مقتدی مل کرامام کے پیچھے کھڑے ہوں اگر وہ نہ ہے تو ان مقتدیوں کو چاہئے کہ اس کو کھینچ لیس، اور اگر نادانستگی سے وہ مقتدی امام کے داہنے یا بائیں جانب کھڑے ہوجا کیں، پہلے مقتدی کو پیچھے نہ ہٹا کیں تو امام کو چاہئے کہ آگے بڑھ جائے تا کہ وہ مقتدی سب مل جا کیں اور امام کے بیچھے ہوجا کیں، اس طرح اگر پیچھے ہٹنے کی جگہ نہ ہوتب بھی امام ہی کو چاہئے کہ آگے بڑھ جائے، لیکن اگر مقتدی مسائل سے ناواقف ہوں جسیا ہمارے زمانے میں غالب ہے تو اس کو ہٹانا مناسب نہیں بھی کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھے جس سے نماز ہی غارت ہو۔

مسلسکلہ آگرمقتدی عورت ہویانابالغ لڑکی تواس کو چاہئے کہ امام کے پیچھے کھڑی ہو،خواہ ایک ہویاایک سے زائد۔
مطلسکلہ آگرمقتدیوں میں مختلف قتم کے لوگ ہوں کچھ مرد کچھ عورت کچھ نابالغ توامام کو چاہئے کہ اس ترتیب سے
اُن کی صفیں قائم کرے، پہلے مَردوں کی صفیں، پھر نابالغ لڑکوں گی، پھر بالغ عورتوں کی، پھر نابالغ لڑکیوں گ ۔
مطابسکلہ آام کو جاہئے کہ مفیں سیدھی کرے یعنی صف میں لوگوں کو آگے پیچھے ہونے سے منع کرے، سب کو برابر

ويقف الواحد ولو صبيا محاذيا ليمين إمامه، ولا عبرة بالراس بل بالقدم، فلووقف عن يساره كره، وكذا خلفه على الأصح. [الدرّالمختار ٢/٣٩٨ الفتاوى الهندية ١٩٨١] والزائد يقف خلفه، فلوتوسط اثنين كره تنزيها، وتحريما لوأكثر. [المدرّالمختار ٢/٣٠٨ الفتاوى الهندية ١٩٨١] وينبغي للمقتدي التأخر إذا جاء ثالث، فإن تأخر وإلا جذبه الثالث إن لم يحش إفساد صلاته، فإن اقتدى عن يسار الإمام يشير إليهما بالتأخر، وهوأولى من تقدمه؛ لأنه متبوع. [ردّ المحتار ٢/٢٧] بخلاف المرأة الواحدة فإنها تتأخر مطلقاً كالمتعددات. [الشامية ٢٧٨/٣] ويصف ...الرحال ثم الصبيان ثم الخنائي ثم النساء. [الدرّالمختار ٢/٢٠١ و البحر الرائق ١/٥٦٥] بصفهم الإمام بأن يأمرهم بذلك. قال الشمني: ويينبغي أن يأمرهم بأن يتراصوا ويسدوا الخلل ويسووا مناكبهم. [الدرّالمختار ٢/٠٧٠]

کھڑے ہونے کا حکم دے ۔صف میں ایک کودوسرے سے لل کر کھڑا ہونا چاہئے ، درمیان میں خالی جگہ نہ رہنا چاہئے۔
مگا سکا گئیا ۔ نتہاا کی شخص کا صف کے بیچھے کھڑا ہونا مکروہ ہے ، بلکہ ایسی حالت میں چاہئے کہ آ گے صف سے کسی
آ دمی کو کھینچ کرا پنے ہمراہ کھڑا کرلے ،کیکن کھینچنے میں اگراختال ہو کہ وہ اپنی نماز خراب کرلے گا یا بُرا مانے گا تو
حانے دے ۔

میں کیا۔ تاریخ بہلی صف میں جگہ ہوتے ہوئے دوسری صف میں کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ ہاں جب صف بوری ہوجائے تب دوسری صف میں کھڑا ہونا جاہے۔

مسائلہ: مردکوصرفعورتوں کی امامت کرنا ایسی جگہ مکروہ تحریمی ہے جہاں کوئی مردنہ ہونہ کوئی محرم عورت مثل اس کی زوجہ پا ماں بہن وغیرہ کے موجود ہو، ہاں اگر کوئی مرد پامحرم عورت موجود ہوتو پھر مکروہ نہیں۔

مناسکہ: اگرکوئی شخص تنہا فجر یا مغرب یا عشاء کا فرض آ ہت آ واز سے پڑھ رہا ہوا ہی اثناء میں کوئی شخص اس کی اقترا کر ہے تو اس میں دوصور تیں ہیں: ایک ہے کہ بیشخص دل میں قصد کرلے کہ میں اب امام بنما ہوں تا کہ نماز جماعت سے ہوجائے، دوسری صورت ہے کہ قصد نہ کرے بلکہ بدستورا پنے کو یہی سمجھے کہ گو ہے میرے بیچھے آ کر کھڑا ہوالیکن میں امام نہیں بنما بلکہ بدستور تنہا پڑھتا ہوں، اپس پہلی صورت میں تو اس پرای جگہ سے بلند آ واز سے قراءت کرنا واجب ہے، اپس اگر سور وَ فاتحہ یا کسی قدر دوسری سورت بھی آ ہت آ واز سے پڑھ چکا ہوتو اس کو جا ہے گے اس

(1) ويقف الواحد محاذيا ليمين إمامه، فلو وقف عن يساره كره اتفاقا، وكذا يكره خلفه على الأصح لمخالفة السنة، [الدرّالمختار ٢٨/٢] في الطحطاوي على العراقي: الأصح أنه ينتظر إلى الركوع، فإن جاء رجل وإلا حذب إليه رجلًا، أو دخل في الصف، والقيام وحده أولى في زماننا لغلبة الحهل. [٣٠٧] (2) چونكماس من بهت مماكل مواقفيت ضرورى مهاور السنة من ناه في غالب مهاسك ما يود على وفوف المسجد إن وحد في صحنه مكانا كره كقيامه في صف خلف صف فيه فرحة. [الدرّالمختار ٢/٤٧] (2) تكره إمامة الرجل لهن في بيت ليس معهن رجل غيره ولا محرم منه كاخته أو زوجته أو أمته، أما إذا كان معهن واحد من ذكر أو أمّهن في المسجد لا يكره. [الدرّالمختار ٢/٨٢]

(ويحهر الإمام) وحوباً بحسب الحماعة، فإن زاد عليه أساء، ولوائتم به بعد الفاتحة أو بعضها سراً أعادها جهراً، لكن في الحر شرح السنيه: إئتم به بعد الفاتحة يحهر بالسورة إن قصد الإمامة، وإلا فلا يلزمه الحهر. (في الفحر و أوليي العشائين أداء وقضاءً و حمعة وعيدين و تراويح وو تر بعدها) أي في رمضان فقط، ويسرفي غيرها. [الدرّالمختار ٤/٢] اللهم بيم سكله ورمخار عافوذ باورگواس مين في الجمله اختلاف كيا كيا بي مرحضرت مؤلف را الله يجار الحجمة والمحالة الحكمة الحكمة المحالة الله عليه المحلمة ا

جگہ سے بقیہ فاتحہ یا بقیہ سورت کو بلند آ واز سے پڑھے،اس لئے کہ امام کو فجر ومغرب وعشاء کے وقت بلند آ واز سے قراءت کرنا واجب ہے ،اور دوسری صورت میں بلند آ واز سے پڑھنا واجب نہیں ،اور اس مقتدی کی نماز بھی درست رہے گی کیونکہ صحت ِصلاٰقِ مقتدی کے لئے امام کا نیت ِامامت کرنا ضروری نہیں۔

مسلسکیلی امام کواوراییا ہی منفر د کو جبکہ وہ گھریا میدان میں نماز پڑھتا ہومتحب ہے کہ اپنی ابرو کے سامنے خواہ داہنی جانب یا یا کمیں جانب یا یا کہ جانب یا یا کہ جانب یا یا کہ ہوتا ہوتو اسکی موٹی ہو، ہاں اگر مسجد میں نماز پڑھتا ہویا ایسے مقام میں جہاں لوگوں کا نمازی کے سامنے سے گزرنہ ہوتا ہوتو اسکی کچھ ضرورت نہیں ،اورامام کا سُترہ تمام مقتد یوں کی طرف سے کافی ہے، بعد سُترہ قائم ہوجانے کے آگے سے نکل جانے میں پچھ گناہ نہیں ،کین اگر سُترہ کے اندرکوئی شخص نکے گاتو وہ گنہگار ہوگا۔

مسلسنگ اوق وہ مقتدی ہے جس کی پھر کعتیں یاسب رکعتیں بعد شریک جماعت ہونے کے جاتی رہیں، خواہ بعذر، مثلاً نماز میں سوجائے اوراس درمیان میں کوئی رکعت وغیرہ جاتی رہی، یالوگوں کی کثرت سے رکوع سجدے وغیرہ نہ کرسکے، یاوضولوٹ جائے اوروضو کرنے کے لئے جائے اوراس درمیان میں اس کی رکعتیں جاتی رہیں، (نماز خوف میں پہلا گروہ لاحق ہے، اسی طرح جو مقیم مسافر کی اقتدا کرے اور مسافر قصر کرے تو وہ مقیم بعدامام کے نماز ختم کرنے میں پہلا گروہ لاحق ہے، اسی طرح جو مقیم مسافر کی اقتدا کرے اور مسافر قصر کر لے اور اس وجہ سے رکعت اس کی کا لاحق ہے )، یا بے عذر جاتی رہیں مثلاً امام سے پہلے کی رکعت کا رکوع سجدہ کر لے اور اس وجہ سے رکعت اس کی کا لعدم بھی جائے تو اس رکعت کے اعتبار سے وہ لاحق سمجھا جائے گا۔ پس لاحق کو واجب ہے کہ پہلے اپنی اُن رکعت کے اعتبار سے وہ لاحق سمجھا جائے گا۔ پس لاحق کو واجب ہے کہ پہلے اپنی اُن رکعت کے اور اُن کے اور اگر جماعت باقی ہوتو شریک ہوجائے، ورنہ باقی نماز بھی رہیں۔

① وينبغي لمن يصلي في الصحراء أن يتخذ أمامه سترةً، وطولها ذراع (فصاعدا) وغلظها غلظ الإصبع، ... و لا بأس بترك السترة إذا أمن المرور ولم يواجه الطريق... وسترة الإمام سترة للقوم. [الهندية ١١٦/١ مراقي الفلاح ٢٦٥] واللاحق من فاتته الركعات كلها أو بعضها، لكن بعد اقتدائه بعذر كغفلة و زحمة و سبق حدث و صلوة حوف و مقيم اتسم بمسافر، و كذا بلا عذر، بأن سبق إمامه في ركوع و سجود فإنه يقضي ركعة، و حكمه كمؤتم، فلا يأتي بقراءة ولا سهو و لا يتغير فرضه بنية إقامة، ويبدأ بقضاء مافاته عكس المسبوق، ثم يتابع إمامه إن أمكنه إدراكه، وإلا تابعه. [الدرالمختار ٢٤/٢] كلي يعن المام عي يبلي ركوع يا يجده بين جلا جائر إلى المحتار ٢٤/٤] على يعن المام عن يبلي ركوع يا يجده بين جلا جائر المختار ٢٤/٤]

مسلامگلہ الاحق اپنی گئی ہوئی رکعتوں میں بھی مقتدی سمجھا جائے گا، یعنی جیسے مقتدی قراءت نہیں کرتا ویسے ہی لاحق بھی قراءت نہیں کرے ، بلکہ سکوت کئے ہوئے کھڑارہے ،اور جیسے مقتدی کواگر سہو ہو جائے تو سجد ہ سہو کی ضرورت نہیں ہوتی ویسے لاحق کو بھی۔

مسلک کا مسبوق یعنی جس کی ایک دورکعت رہ گئی ہو،اُس کو چاہئے کہ پہلے امام کے ساتھ شریک ہو کر جس قدرنماز باقی ہو جماعت سے اداکرے ، بعدامام کی نمازختم ہونے کے کھڑا ہو جائے اوراپی گئی ہوئی رکعتوں کواداکرے ۔ مصلک کہ جسبوق کواپی گئی ہوئی رکعتیں منفر دکی طرح قراءت کیساتھ اداکرنا چاہئے ،اوراگران رکعتوں میں کوئی سہو ہو جائے تواس کو سجد ہُ سہو بھی کرنا ضروری ہے۔

منتائیگا۔ "مسبوق کواپنی گئی ہوئی رکعتیں اس ترتیب سے ادا کرنا چاہئے کہ پہلے قراءت والی پھر بے قراءت کی ، اور جورکعتیں امام کے ساتھ پڑھ چکا ہے اُن کے حساب سے قعدہ کر لے ، یعنی اُن رکعتوں کے حساب سے جو دوسری ہواس میں پہلا قعدہ کرے اور جو تیسری رکعت ہواور نماز تین رکعت والی ہواس میں اخیر قعدہ کرے۔وعلی طذ االقیاس۔

مثال: ظہر کی نماز میں تین رکعت ہوجانے کے بعد کوئی شخص شریک ہو،اس کو چاہئے کہ بعدامام کے سلام پھیرنے کے کھڑا ہوجائے اور گئی ہوئی تین رکعتیں اس ترتیب سے اداکرے: پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملا کررکوع سجدہ کر کے پہلا قعدہ کرے ،اس لئے کہ بیدرکعت اس ملی ہوئی رکعت کے حساب سے دوسری ہے، پھر دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائے اور اس کے بعد قعدہ نہ کرے ،اسلئے کہ بیدرکعت اس ملی ہوئی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت نہ ملائے کوفکہ بید کو کہ دوسری سورت نہ ملائے کیونکہ بید رکعت قراءت کی نہ تھی اور اس میں قعدہ کرے کہ بید قعدہ اخیرہ ہے۔

① مسئلة ٢٢ كا حاشيه في تمبر ٨٣ يروكيمو . ۞ ۞ . ۞ والمسبوق من سبقه الإمام بها أو ببعضها وهو منفرد حتى يثني ويتعوذ ويقرأ وإن قرأمع الإمام لعدم الاعتداد بها لكراهتها . . . فيما يقضيه أي بعد متابعته لإمامه، فلوقبلها فالأ ظهر الفساد ويقضي أول صلاته في حق قرأة واخرها في حق تشهد فمدرك ركعة من غير فحر يأتي بركعتين بفاتحة و سورة وتشهد بينهما، وبرابعة الرباعي بفاتحة فقط، ولايقعد قبلها إلافي أربع للى قوله ورابعها: لوقام الى قضاء ماسبق به وعلى الإمام سحد تا سهو فعليه أن يعود. [الدرّالمختار ٢/٧/٢ ٢ - ٢١٩]

مسئلسکا ہے۔ اگرکوئی شخص لاحق بھی ہواور مسبوق بھی مثلاً کچھ رکعتیں ہوجانے کے بعد شریک ہوا ہواور بعد شرکت کے پھر کچھ رکعتیں اس کی چلی جا کیں ، تواس کو چاہئے پہلے اپنی ان رکعتوں کوادا کرے جو بعد شرکت کے بی جی جن میں وہ لاحق ہے ، مگر اُن کے ادا کرنے میں اپنے کواپیا سمجھے جیسا وہ امام کے بیچھے نماز پڑھ رہا ہے ، یعنی قراءت نہ کرے اور امام کی ترتیب کا لحاظ رکھے ، اس کے بعد اگر جماعت باقی ہوتو اس میں شریک ہوجاوے ، ورنہ باقی نماز بھی پڑھ لے ، بعد اس کے اُن رکعتوں کوادا کرے جن میں مسبوق ہے۔

مثال: عصری نماز میں ایک رکعت ہوجانے کے بعد کوئی شخص شریک ہوا ،اور شریک ہونے کے بعد ہی اس کا وضو لوٹ گیا اور وضوکر نے گیا ، اس در میان میں نماز شتم ہوگئ ، تو اس کو چا ہے کہ پہلے ان متیوں رکعتوں کو ادا کرے جو بعد شریک ہونے سے پہلے ہوچکی تھی ،اور ان متیوں رکعتوں کو بعد شریک ہونے سے پہلے ہوچکی تھی ،اور ان متیوں رکعتوں کو مقدی کی طرح اوا کرے یعنی قراء ت نہ کرے ،اور ان تین کی پہلی رکعت میں قعدہ کرے اس لئے کہ بیامام کی دوسری رکعت ہے ، پھر تیسری لئے کہ بیامام کی تیسری دوسری رکعت ہے ، پھر تیسری رکعت ہے اور امام نے اس میں قعدہ کرے اس لئے کہ بیامام کی چوتھی رکعت ہے اور اس رکعت میں امام نے قعدہ کرے اس لئے کہ بیامام کی چوتھی اور اس رکعت میں امام نے قعدہ کرے اس لئے کہ بیامام کی چوتھی اور اس میں بھی قعدہ کرے اس لئے کہ بیاس کے کہ اس رکعت میں وہ مسبوق کہ بیاس کی چوتھی رکعت ہے ،اور اس رکعت میں وہ مسبوق کہ بیاس کی چوتھی رکعت ہے ،اور اس رکعت میں وہ مسبوق کہ بیاس کی چوتھی رکعت ہے ،اور اس رکعت میں وہ مسبوق کہ بیاس کی چوتھی رکعت ہے ،اور اس رکعت میں اسکوقر اءت بھی کرنا ہوگی اس لئے کہ اس رکعت میں وہ مسبوق ہے اور مسبوق اپنی گئی ہوئی رکعتوں کے اداکر نے میں منفر دکا تکم رکھتا ہے۔

مشائلاً مقتدیوں کو ہررکن کا امام کے ساتھ ہی بلا تاخیرادا کرناسُنت ہے۔تحریمہ بھی امام کی تحریمہ کے ساتھ

① ثم صلى اللاحق ماسبق به بقراءة إن كان مسبوقاً أيضا، بأن اقتدى في أثناء صلوة الإمام ثم نام مثلا، وهو المسبوق اللاحق. وحكمه: أنه يصلي إذا استيقظ مثلا مانام فيه، ثم يتابع الإمام فيما أدرك، ثم يقضي مافاته، بيانه: أنه لوسبق بركعة من ذوات الأربع ونام في ركعتين يصلي أوّلا مانام فيه، ثم ما أدركه مع الإمام، ثم ما سبق به فيصلي ركعة مما نام فيه مع الإمام ويقعد متابعة لله، لأنها ثانية إمامه، ثم يصلي الأخرى ممانام فيه، ويقعد؛ لأنها ثانيته ثم يصلى التي انتبه فيها، ويقعد متابعة لإمامه؛ لأنها رابعة وكل ذلك بغير قراءة وكل لأنه مقتد، ثم يصلي الركعة التي سبق بها بقراءة الفاتحة وسورة، والأصل: أن اللاحق يصلي على ترتيب صلوة الإمام، والمسبوق يقضي ماسبق به بعد فراغ الإمام. [ردالمحتار ٢/٢] 

(قواحبات من غير تأخير واجبة، فإن عارضها واحب لا ينبغي أن يفوته بل يأتي به ثم يتابع، كما لوقام الإمام قبل على الفرائض والواحبات من غير تأخير واحبة، فإن عارضها واحب لا ينبغي أن يفوته بل يأتي به ثم يتابع، كما لوقام الإمام قبل على الفرائض والواحبات من غير تأخير واحبة، فإن عارضها واحب لا ينبغي أن يفوته بل يأتي به ثم يتابع، كما لوقام الإمام قبل عبول المنابعة الإمام قبل المنابعة الإمام قبل على الفرائض والواحبات من غير تأخير واحبة، فإن عارضها واحب لا ينبغي أن يفوته بل يأتي به ثم يتابع، كما لوقام الإمام قبل على الفرائض والواحبات من غير تأخير واحبة، فإن عارضها واحب لا ينبغي أن يفوته بل يأتي به ثم يتابع، كما لوقام الإمام قبل على الفرائد والمعادية و المنابعة الإمام قبل يأتي به ثم يتابع، كما لوقام الإمام قبل على الفرائد و المنابعة الإمام قبل على الفرائد و المنابعة الإمام قبل المنابعة الإمام قبل على الفرائد و المنابعة الإمام قبل على الفرائد و المنابعة الإمام قبلاء و المنابعة الإمام قبل المنابعة الإمام قبلاء و المنابعة الإمام قبل المنابعة الإمام قبل عارضها و المنابعة الإمام قبلاء و المنابعة المنابعة المنابعة الإمام قبلاء و المنابعة الإمام قبل المنابعة المنابعة المنابعة الإمام قبلاء و المنابعة الم

کریں،رکوع بھی امام کے ساتھ،قومہ بھی اس کے قوے کے ساتھ، بجدہ بھی اُس کے بجدے کے ساتھ۔غرضیکہ ہونعل اس کے ہرفعل کے ساتھ۔ہاں اگر قعدہ اولی میں امام قبل اس کے کھڑا ہوجائے کہ مقتدی التحیات تمام کریں تو مقتدی و چاہئے کہ التحیات تمام کر کے کھڑے ہوں ،اسی طرح قعدہ اخیرہ میں اگر امام قبل اس کے کہ مقتدی التحیات تمام کریں سلام پھیر دے تو مقتدیوں کو چاہئے کہ التحیات تمام کر کے سلام پھیریں۔ہاں رکوع سجدہ وغیرہ میں اگر مقتدیوں نے بھیرائے کہ التحیات تمام کر کے سلام پھیریں۔ہاں رکوع سجدہ وغیرہ میں اگر مقتدیوں نے تبیج نہ پڑھی ہو تو بھی امام کے ساتھ ہی کھڑا ہونا چاہئے۔

## جماعت میں شامل ہونے ، نہ ہونے کے مسائل

مسلسکاری اگرکوئی مخص اپنے محلے یا مکان کے قریب مسجد میں ایسے وقت پہنچا کہ وہاں جماعت ہو چکی ہوتو اس کو مستحب ہے کہ دوسری مسجد میں بتلاش جماعت جائے اور بی بھی اختیار ہے کہ اپنے گھر میں واپس آ کر گھر کے آ دمیوں کو جمع کرکے جماعت کرے۔

مسلسکلہ: اگرکوئی شخص اپنے گھر میں فرض نماز تنہا پڑھ چکا ہو،اس کے بعد دیکھے کہ وہی فرض نماز جماعت سے ہور ہا ہے، تو اس کو چاہئے کہ جماعت میں شریک ہوجائے ، بشرطیکہ ظہر،عشاء کا وقت ہو،اور فجر،عصر،مغرب کے وقت شریک جماعت نہ ہو،اس لئے کہ فجر،عصر کی نماز کے بعد نفل نماز مکر وہ ہے،اورمغرب کے وقت اس لئے کہ بیہ

انه يتابعه. [ردّالمحتار ٢٠٢/٢] ( اگرچياخال بوكيامام ركوع مين چلاجائالورا گراياواقع بوجائ وبعد تشهد كين تبح كي قدر قيام كركوع مين جلاجائ الاستادة و الربياواقع بوجائ وبعد تشهد كين تبح كي قدر قيام كركركوع مين جائ اوراى طرح ترتيب وارسباركان اواكرتارب، خواه امام كوتني بي وُورجا كرياوت، يواقد انه كظاف شهوكا كيونك اقتراجيدام كركاني و كروع مين المحتال المحتال المحتال و ا

### د وسری نمازنفل ہو گی اورنفل میں تین رکعت منقول نہیں۔

مستسئلے اگر کوئی شخص فرض نماز شروع کر چکا ہو، اور اس حالت میں فرض جماعت ہے ہونے لگے تواگر وہ فرض دو رکعت والا ہے جیسے فخر کی نماز تواس کا حکم ہیہ ہے کہ اگر پہلی رکعت کا سجدہ نہ کیا ہوتو اس نماز کوقطع کر دے اور جماعت میں شامل ہوجاوے ، اور اگر پہلی رکعت کا سجدہ کرلیا ہواور دوسری رکعت کا سجدہ نہ کیا ہوتو بھی قطع کر دے اور جماعت میں شامل ہوجاوے ، اور اگر دوسری رکعت کا سجدہ کرلیا ہوتو دونوں رکعت پوری کرلے، اور اگر دوسری رکعت کا سجدہ کرلیا ہوتو دونوں رکعت پوری کر ہے، اور اگر دوسری رکعت کا سجدہ کرلیا ہوتو قطع کر دے، اور اگر دوسری رکعت کا سجدہ کرلیا ہوتو قطع کر دے، اور اگر دوسری رکعت کا سجدہ کرلیا ہوتو اپنی نماز کو پوری کر لے اور بعد میں جماعت کے اندر شریک نہ ہوکیونکہ نفل تین رکعت کے ساتھ جائز نہیں ، اور اگر وہ فرض چار رکعت وال ہو جیسے ظہر ، عصر وعشاء تو اگر پہلی رکعت کا سجدہ نہ کیا ہوتو قطع کر دے ، اور اگر سجدہ کرلیا ہوتو دور کعت پر التحیات وغیرہ پڑھ کر سلام پھیردے اور جماعت میں مل جاوے ، اور اگر تیسری رکعت شروع کر دی ہواور اس کا سجدہ نہ کیا ہوتو قطع کر دے ، اور اگر سجدہ کرلیا ہوتو دور کھت پر احدہ نہ کیا ہوتو قطع کر دے ، اور اگر سجدہ کرلیا ہوتو پوری کر لے ، اور جن صور توں میں ہو و دوبارہ شریک جماعت نہ ہو ، اور جن صور توں میں قطع کرنا ہو کھڑے اور عمل میں تو دوبارہ شریک جماعت نہ ہو ، اور خم راور عشاء میں شریک ہوجاوے ، اور جن صور توں میں قطع کرنا ہو کھڑے کھڑے کا کیا سلام پھیردے۔

مسلسکار آگرکوئی شخص نفل نماز شروع کر چکا ہو،اور فرض جماعت سے ہونے لگے تو نفل نماز کونہ توڑے بلکہ اس کو چاہئے کہ دور کعت پڑھ کرسلام پھیردے اگر چہ چار کعت کی نیت کی ہو۔

# مستشکلہ ؟ ظهراور جمعه کی سُنتِ موَ کدہ اگر شروع کر چکا ہوا ور فرض ہونے لگے تو ظاہر مذہب بیہ ہے کہ دور کعت پر

<sup>&</sup>quot; شرع فيها أداء منفرداً ثم أقيمت يقطعها قائما بتسليمة واحدة ويقتدي بالإمام، وهذا إن لم يقيد الركعة الأولى بسجدة أوقيد ها بهافي غير رباعية، (الدرّ المختار بحذف) قال الشامي: حاصل هذه المسئلة: شرع في فرض فأقيم قبل أن يسجد للأولى قطع واقتدى، فإن سحدلها، فإن في رباعي أتم شفعاً واقتدي مالم يسجد للثالثة، فإن سحد أتم واقتدى متفلاً إلافي العصر، وإن في غير رباعي قطع واقتدى مالم يسجد للثانية، فإن سجدلها أتم ولم يقتد، وإن قيدها بسجدة في غير رباعية كالمفحر والمغرب فإنه يقطع ويقتدي أيضا مالم يقيد الثانية بسجدة، فإن قيدها أتم، ولا يقتدي لكراهة التنفل بعد الفحر، وبالشلاث في المغرب، وفي جعلها أربعا مخالفة لإمامه. [الشامية ٢/٦ - ٢٠٦] على والشارع في نفل لا يقطع مطلقا ويتمه ركعتين، وكذا سنة الظهر وسنة الجمعة إذا أقيمت أو خطب الإمام يتمها أربعاعلى القول الراجح، خلافا لما رجحه الكمال حيث لم يقم إلى الثالثة، أما إن قام إليها-

سلام پھیرکرنٹریک جماعت ہوجائے ،اور بہت سے فقہاء کے نز دیک راج کیے کہ جاررکعت پوری کرلے ،اوراگر تیسری رکعت شروع کر دی تواب جار کا پورا کرنا ضروری ہے۔

مسلسکا اگر افرض نماز ہورہی ہوتو پھرسنت وغیرہ نہ شروع کی جائے بشرطیکہ سی رکعت کے چلے جانے کا خوف ہو۔

ہاں اگر یقین یا گمان غالب ہو کہ کوئی رکعت نہ جانے پائے گی تو پڑھ لے ، مثلاً ظہر کے وقت جب فرض شروع ہوجائے اور خوف ہو کہ سنت پڑھنے ہے کوئی رکعت فرض کی جاتی رہے گی تو پھرسنتیں مؤکدہ جوفرض سے پہلے ہوجائے اور خوف ہو کہ سنت پڑھنے ہے کوئی رکعت فرض کی جاتی رہے کہ بعد والی سنت مؤکدہ اوّل پڑھ کر ان پڑھی جاتی ہیں چھوڑ دے ، پھر ظہر اور جمعہ میں بعد فرض کے بہتر یہ ہے کہ بعد والی سنت مؤکدہ اوّل پڑھ کر ان سنتوں کو پڑھ لے ، مگر فجر کی سنتیں چونکہ زیادہ مؤکدہ ہیں لہذا ان کے لیے بیتھم ہے کہ اگر فرض شروع ہو چکا ہوت بھی اداکر لی جائیں ، بشرطیکہ ایک رکعت ملے کی بھی اُمید نہ ہوتو پھر نہ پڑھے ، اور پھرا گروا کر ای جا بعد سورج نکلنے کے پڑھے۔

### مَسَّنَكُ أَكَر بِيخوف ہوكہ فجر كى سُنت اگر نماز كے سُنن اورمسخبات وغيرہ كى پابندى سے اداكى جائے گى تو

و قيدها بسجدة، ففي رواية النوادر: يضيف إليها رابعة ويسلم. [الدرّالمختار ٢١١/٢] 

(الان يتركها بل يصليها عند باب المسجد أي: خارج المسجد لأنه لوصلاها في المسجد كان متنفلاً فيه عند اشتغال الإمام بالفريضة وهو مكروه، فإن لم يكن على باب المسجد موضع للصلوة يصليها في المسجد كان متنفلاً فيه عند اشتغال الإمام واشدها كراهة أن يصليها مخالطا للصف مخالفا للجماعة والذي يلى ذلك خلف الصف من غير حائل، إن وجد مكانا، وإلا وأشدها كراهة أن يصليها مخالطا للصف منعالفا للجماعة والذي يلى ذلك خلف الصف من غير حائل، إن وجد مكانا، وإلا تركها، (ولا يقضيها الإبطريق التبعية) أي: لا يقضى سنة الفجر إلا إذافاتت مع الفجر فيقضيها تبعا لقضائه لوقبل الزوال، وأما إذا فاتت وحدها فلا تقضي قبل طلوع الشمس بالإجماع، لكراهة النفل بعد الصبح، وأما بعد طلوع الشمس فكذلك عندهما، وقال محمد: أحب إلى أن يقضيها إلى الزوال، قبل: هذا قريب من الاتفاق؛ لأن قوله "أحب الى" دليل على أنه لو لم يفعل لا لوم عليه، وقالا: لا يقضى، وإن قضى فلا بأس به، (بخلاف سنة الظهر) وكذا الجمعة (فإنه) إن خاف فوت ركعة يتركها ويقتدي عليه، وقالا: لا يقضى، وإن قضى فلا بأس به، (بخلاف سنة الظهر) وكذا الجمعة (فإنه) إن خاف فوت ركعة يتركها ويقتدي قبل في الإمداد: وفي فتاوئ العتابي أنه المختار، وفي مبسوط شيخ الاسلام أنه الأصح، لو خاف أنه لوصلى سنة الفجر بوجهها رد المائمة و تسبيحة في الركوع والسجود يدركها فله أن يقتصر عليها. [الدرالمختار و ردالمحتار على المنتفرة ولمائم المنائم الكراحة والسجود يدركها فله أن يقتصر عليها. [الدرالمختار و ردالمحتار على المنتفرة المنائم المنائم الكراحة على الميدوان وقت تك پؤهك، والنبية المنتفرة والمنتفرة والمنتفرة المنتفرة بوجهها الوراكي قالم تقدي المنتورة على المنتفرة بوجهها الوراكي قالم توت تك يؤهك، وتنتبك بالمناء والمنتفرة والمنتبية المنتفرة والمنتفرة والمنتفرة المنتفرة بولمائم المنائم المنائم المنائم المنتفرة المنتفرة بالمنتفرة بالمنتفرة والمنتفرة بالمنتفرة بالمنتفرة بالمنتفرة بالمنتفرة والمنتفرة والمنتفرة والمنتفرة بالمنتفرة بالمنتفرة والمنتفرة بالمنتفرة والمنتفرة بالمنتفرة بالمنتفرة بالمنتفرة والمنتفرة بالمنتفرة بالمنتفرة

يجراس ركعت كاشمار ملنے ميں نہ ہوگا۔

جماعت ندملے گی تو ایسی حالت میں جا ہے کہ صرف فرائض اور واجبات پراقتصار کر ہے۔ سنن وغیرہ کو چھوڑ د ہے۔
مکسکہ فرض شروع ہونے کی حالت میں جوسنتیں پڑھی جائیں خواہ فجر کی ہوں پاکسی اور وقت کی وہ ایسے مقام
پر پڑھی جائیں جو مسجد سے علیحدہ ہو، اس لئے کہ جہاں فرض نماز ہوتی ہو پھرکوئی دوسری نماز وہاں پڑھنا مکر وہ تح بمی
ہے، اور اگرکوئی ایسی جگہ ند ملے تو صف سے علیحدہ مسجد کے کسی گوشتے میں پڑھ ہے۔
مسلسکہ جائے اگر جماعت کا قعدہ لل جائے اور رکعتیں نہ ملیں تب بھی جماعت کا تو اب مل جاوے گا۔
مسلسکہ جس رکعت کا رکوع امام سے ساتھ مل جائے تو سمجھا جاوے کہ وہ رکعت مل گئی۔ ہاں اگر رکوع نہ ملے تو

# نمازجن چیزوں سے فاسد ہوتی ہے

مسلسکلہ: حالتِ نماز میں اپنے امام کے سواکسی کولقمہ دینا یعنی قرآن مجید کے غلط پڑھنے پرآگاہ کرنا مفسدِ نماز ہے۔ تنبیہ: چونکہ لقمہ دینے کا مسئلہ فقہا کے درمیان میں اختلافی ہے، بعض علمائے کرام نے اس مسئلہ میں مستقل رسالے تصنیف کئے ہیں ،اس لئے ہم چند جزئیات اس کی اس مقام پرذکر کرئے ہیں۔

مسلسکلہ: صحیح بیہ ہے کہ اگر مقتدی اپنے امام کولقمہ دیتو نماز فاسد نہ ہوگی ،خواہ امام بقد رِضر ورت قراءت کر چکا ہویانہیں۔قد رِضر ورت سے وہ مقدار مقصود ہے جومسنون ہے ،البتۃ الیک صورت میں امام کے لیے بہتر بیہ ہے کہ وہ رکوع کر دے جبیبااس سے اگلے مسئلہ میں آتا ہے۔

مستسئلہ امام اگر بفتد رِضرورت قراءت کر چکا ہوتو اس کو جا ہے کہ رکوع کر دے،مقتد یوں کولقمہ دیے پرمجبور نہ

<sup>🛈</sup> ويكلوحا ثيرمنك ١ باب بدار 📵 لو أدرك التشهد يكون مدركا لفضيلتها (أي الحماعة ) [الشامية ٢/١٧/٢]

<sup>@</sup> إذا وصل إلى حد الركوع قبل أن يخرج الإمام من حد الركوع، فقد أدرك معه الركعة. [طحطاوي على المراقي ٥٥٥]

ويفسدها ... فتحه على غير إمامه. [الدرّالمحتار ٢١/٣ ق و البحرالرائق ٢١/٢]
 كان الإمام لم يقرء الفرض فظاهر، وأما إن كان قرأ ففيه إحتلاف، والصحيح عدم الفساد. [البحر الرائق ٢١/٢ و الدرّ المحتار ٢١/٢ على المراقق ١١/٢ و الدرّ المحتار ٢١/٢ على الله الله الله الله أخرى، أو إلى سورة احرى، أو يركع إذا قرأ قدر الفرض، وفي رواية: قدر المستحب. [ردّ لمحتار ٢/٢ ع البحر الرائق ٢/١]

کرے (ایبامجبور کرنامکروہ ہے)،اورمقتذیوں کو جائے کہ جب تک ضرورتِ شدیدہ نہ پیش آئے امام کولقمہ نہ دیں (پیھی مکروہ ہے)،ضرورتِ شدیدہ سے مراد بیہ ہے کہ مثلاً امام غلط پڑھ کرآگے پڑھنا چاہتا ہویا رکوع نہ کرتا ہو یا سکوت کر کے کھڑا ہوجائے ۔اوراگر بلاضرورتِ شدیدہ بھی بتلا دیا تب بھی نماز فاسد نہ ہوگی جیسا اس سے اوپر مسئلے میں گزرا۔

مسائلہ اگر کوئی شخص کسی نماز پڑھنے والے کولقمہ دیاوروہ لقمہ دینے والااس کا مقتدی نہ ہو،خواہ وہ بھی نماز میں ہویا نہیں تو پٹھنے اگر کوئی شخص اگر لقمہ لیے لیے اس کے تعمد والے کی نماز فاسد ہوجائے گی۔ ہاں اگرخود بخو دیا وآجائے خواہ اس کے لقمہ دینے کو بچھ وخل نہ ہواور اپنی یا دیراعتما دکر کے بڑھے تو اس کے لقمہ دینے کو بچھ وخل نہ ہواور اپنی یا دیراعتما دکر کے بڑھے تو جس کولقمہ دیا گیا ہے اس کی نماز میں فسادنہ آئے گا۔

مٹ سے سلے اگر کوئی نماز پڑھنے والا کسی ایسے شخص کولقمہ دے جواس کا امام نہیں ،خواہ وہ بھی نماز میں ہویا نہیں ،ہر حال میں اس لقمہ دینے والے کی نماز فاسد ہوجائے گی۔

مسلسکیلہ جمعتدی اگریسی دوسر ہے خص کا پڑھنائٹن کریا قرآن مجید میں دیکھے کرامام کولقمہ دیے تواس کی نماز فاسد ہوجائے گی اورامام اگر لے لیگا تواس کی نماز بھی ۔اورا گرمقندی کوقرآن میں دیکھے کریا دوسرے ہے ٹن کرخود بھی یادآ گیااور پھراپنی یاد برلقمہ دیا تو نماز فاسد نہ ہوگی۔

مت مکار اس طرح اگر حالت نماز میں قرآن مجید دیکھ کرایک آیت قراءت کی جائے تب بھی نماز فاسد ہوجائے گی۔اوراگر وہ آیت جود کھے کر پڑھی ہے اُس کو پہلے سے یا دھی تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ یا پہلے سے یا دتو نہھی مگرا یک

(1) ويفسدها فتحه أي المصلي على غير إمامه سواء كان الغير في الصلوة أم لا، و تفسد بأحد الإمام ممن ليس معه. وطحطاوي المراقي ٣٢٣] وفتحه على غير إمامه، وهو شامل لفتح المقتدي على مثله وعلى المنفرد وعلى غير المصلي وعلى إمام احر، ولفتح الإمام والمنفرد على أي شحص كان، وكذا الأحد أي أحد المصلي غير الإمام بفتح من فتح عليه مفسد أيضا، وأحد الإمام بفتح من ليس في صلاته. [الدرّ المحتار و ردّ المحتار ٢ ٢١/٦] اذا سمعه المؤتم من غير مصل ففتح به تفسد صلوة الكل، وقراءته من مصحف مطلقاً، إلا إذا كان حافظا لما قرأه وقرأ بلاحمل، وقيل: لاتفسد إلابآية، [الدر المحتار ٢ ٢١/٦ والبحر الرائق ٢ / ٢١] الم أره صريحا ولم يكن جزم به في الدر مسئلة النظر من المصحف عموما، و في مسئلة السماع في حق الإمام، والظاهر أن المؤتم مثله. (ظفر احمد ] ويجموعا شيم مسئلة النظر من المصحف عموما، و في مسئلة السماع في حق الإمام، والظاهر أن المؤتم مثله. (ظفر احمد ] ويجموعا شيم مسئلة النظر من المصحف عموما، والفي مسئلة السماع في حق الإمام، والظاهر أن المؤتم مثله. (ظفر احمد ] وكيموعا شيم مسئلة النظر من المصحف عموما، والفي مسئلة السماع في حق الإمام، والظاهر أن المؤتم مثله. (ظفر احمد ] والم وكيم واشيم مسئلة النظر من المصحف عموما، والفي مسئلة السماع في حق الإمام، والظاهر أن المؤتم مثله. (ظفر احمد عله والم يكن جزم به في المر مسئلة النظر من المصحف عموما، والفي مسئلة السماع في حق الإمام، والظاهر أن المؤتم مثله. (ظفر احمد عله والم يكن جزم به في المر مسئلة النظر من المصحف عموما، والم

#### آیت ہے کم دیکھ کر پڑھاتو نماز فاسدنہ ہوگی۔

- مکٹلہ عورت کا مرد کے ساتھ اس طرح کھڑا ہو جانا کہ ایک کا کوئی عضود وسرے کے کسی عضو کے مقابل ہو جائے ان شرطول سے نماز کوفاسد کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر سجدے میں جانے کے وقت عورت کا سرمرد کے پاؤں کے مخاذی ہو جائے تب بھی نماز جاتی رہے گی:۔
- الله عورت بالغ ہو پیکی ہو (خواہ جوان ہو یا بوڑھی ) یا نابالغ ہومگر قابلِ جماع ہو، تو اگر کوئی کمسن نا بالغ لڑکی نماز میں محاذی ہوجائے تو نماز فاسد نہ ہوگی۔
  - ۱۳ دونو نماز میں ہول پس اگرایک نماز میں ہودوسرانہ ہوتواس محاذات ہے نماز فاسد نہ ہوگی۔
- ۳۰ کوئی حائل درمیان میں نہ ہو، پس اگر کوئی پر دہ درمیان میں ہو یا کوئی ستر ہ حائل ہو یا بیچ میں اتنی جگہ چھوٹی ہو جس میں ایک آ دمی بے تکلف کھڑا ہو سکے تو بھی فاسد نہ ہوگی ۔
- ا عورت میں نماز کے بیچے ہونے کی شرطیں پائی جاتی ہوں۔ پس اگرعورت مجنوں ہویا حالتِ حیض ونفاس میں ہوتو اس کی خورت ہوتو اس کی محاذات ہے نماز فاسد نہ ہوگی ،اس لئے کہان صورتوں میں وہ خودنماز میں نہ مجھی جائے گی۔
  - 🚨 نماز جنازے کی نہ ہوپس جنازے کی نماز میں محاذات مفسد نہیں۔
- ا محاذات بقدرایک رکن کے باقی رہے،اگراس ہے کم محاذات رہے تو مفسد نہیں۔مثلاً اتن دیر تک محاذات رہے تو مفسد نہیں۔مثلاً اتن دیر تک محاذات رہے کہ جس میں رکوع وغیرہ نہیں ہوسکتااس کے بعد جاتی رہے تواس قلیل محاذات سے نماز میں فسادنہ آئے گا۔ کے تحریمہ دونوں کی ایک ہو، یعنی یہ عورت اس مرد کی مقتدی ہویا دونوں کسی تیسر سے کے مقتدی ہوں۔
- وإذا حاذته ولوبعضو واحد امرأة ولوأمة مشتهاة حالاكبنت تسع، أوماضيا كعجوز، ولاحائل بينهما، أقله قدر ذراع في غلظ إصبع، أو في حاذته والمرحة والمرحة والمرحة والمرحة والمرحة والمرحة والمرحة أو المرحة أو المرحة والمرحة والمحتاد والمرحة والمحتاد والمرحة والمحتاد والمحتاد والمنامية ٢٨٨/٣ و المحر ٢٦٩/١]

  وعلى صلوة إمام من حاذته واتحدت الحهة فسدت صلوته. [الدرالمختار والشامية ٢٨٧٨/٣ -٣٨٧ و المحر ٢٦٩/١]

  وعلى صلوة إمام من حاذته واتحدت الحهة فسدت صلوته. [الدرالمختار والشامية ٢٨٨/٣ -٣٨٧ و المحر ٢٦٩/١]

  و المرحة والمرحة والمحدث الحهة فسدت صلوته. والدرالمختار والشامية ٢٩٨/١ و المحر ٢٩٩١]

  و المرحة والمرحة والمحدث المحدد المحدد والمراحة والمراحة والمراحة والمرحة و
- ومنها: أن تكون ممن تصح منها الصلوة حتى أن المحنونة إذا حاذته لاتفسد صلوته، ومنها: أن ينوي الإمام إما منها أو إمامة النساء وقت الشروع لابعده، وأن تكون المحاذاة في ركن كامل، وأن تكون الصلوة مطلقة وهي التي لها ركوع و سحود، وأن تكون الصلوة مشتركة، تحريمة وأداءً. [الهندية ٩٩/١] أنمازكركن عار بين قيام، قراءت، مجده اورركوع \_ اوربقار إركن عيم ادبكر في مين تين بارسجان الله كه سكه \_ (محثى)

۱۵ امام نے اس عورت کی امامت کی نیت نماز شروع کرتے وقت یا درمیان میں جب وہ آکر ملی ، کی ہو،اگرامام نے اس کی امامت کی نیت نہ کی ہوتو پھراس محاذات ہے نماز فاسد نہ ہوگی بلکہ اس عورت کی نماز تحقیج نہ ہوگی۔ مثل کیا تو مقتدیوں کی نماز فاسد ہوجائے گی۔ مثل کیا تو مقتدیوں کی نماز فاسد ہوجائے گی۔ مثل کیا تو مقتدیوں کی نماز فاسد ہوجائے گی۔ مثل کی صلاحیت نہیں ، مثلاً کسی مجنون یا نابالغ بیچے کو یا کسی عورت کوتو سب کی نماز فاسد ہوجائے گی۔ کسی عورت کوتو سب کی نماز فاسد ہوجائے گی۔

مسلسمًا ہے۔ اگرمر دنماز میں ہواور عورت اس مرد کا اس حالت نماز میں بوسہ لے تو اُس مرد کی نماز فاسد نہ ہوگی۔ ہاں اگر اِس کے بوسہ لیتے وقت مردکوشہوت ہوگئ ہوتو البتہ نماز فاسد ہوجائے گی۔اورا گرعورت نماز میں ہواور کوئی مرد اس کا بوسہ لے لیے تو عورت کی نماز جاتی رہے گی ،خواہ مرد نے شہوت سے بوسہ لیا ہو یا بلاشہوت اور خواہ عورت کو شہوت ہوئی ہویانہیں۔

مسلسئلہ اگرکوئی شخص نمازی کے سامنے سے نکلنا جاہے تو حالت نماز میں اس سے مزاحمت کرنا اوراس کواس فعل سے بازر کھنا جائز ہے، بشرطیکہ اس رو کئے میں عملِ کثیر نہ ہوا ورا گرعملِ کثیر ہوگیا تو نماز فاسد ہوگئی۔

# نمازجن چیزوں ہے مکروہ ہوجاتی ہے

# مسلسکار استنماز میں کیڑے کا خلاف دستور پہننا یعنی جوطریقہ اس کے پہننے کا ہوا ورجس طریقے سے اس کو

① عبارت خط کشیده اصل میں موجود ہے، گر عالمگیری، شامی وغیرہ میں تصریح ہے کہ صرف امام کنماز شروع کرتے وقت نیت کرنے کا اعتبار ہورمیان مین نیت کرنے کا اعتبار نہیں، اس لئے اگر درمیان میں جب وہ آکر ملی امام اس کی امامت کی نیت کرلے تو محافرات ہے نماز فاسدنہ ہوگی ولیحرر من الحامع ہو المحامع ہو المحام حدث استخلف مالم یخرج من المستحد، فإذا خرج بطلت الصلوة، والمواد ببطلان الصلوة صلوة القوم والمخليفة دون الإمام في الأصح. [الدرّالمختار و الشامية ٢٤/٢٤ -٤٢٦] ولم يستخلف الإمام غير صالح لها کصبي وامرأة وأمي، فإذا استخلف أحدهم فسدت صلوته وصلوة القوم. [الدرّالمختار و ردّالمحتار ٢٣/٢٤ والفتاوی الهندية ١٨٦١ و البحر ١٩٤١] ليخي سب کی نماز فاسد، امام کی بھی، ظیفی کی مقتدیوں کی بھی۔ (محشی) والفتاوی الهندية ١٨٦١ و البحر ١٩٤١] المسلوة فحامعها زوجها تفسد صلوتها وإن لم ينزل منی، و کذالوقبلها بشهوة أو بغير شهوة أومسها، أما لوقبلت المرأة المصلي ولم يشتهها لم تفسد صلاته. [ردّالمحتار ٢٠/٨٤] اوريدفعه هو رحصة) فترکه أفضل (بتسبیح اورشدارة) و یؤخذ منه فساد الصلوة لو بعمل کئیر. [الدرّ المختار و ردّالمحتار ٢/٨٤] کی کره سدل ثوبه تحريما للنهي أي الوشارة) و یؤخذ منه فساد الصلوة لو بعمل کئیر. [الدرّ المختار و ردّالمحتار ٤/٨٥]

اہل تہذیب پینتے ہوں اس کےخلاف اس کااستعمال کرنامکروہ تحریمی ہے۔

مثال: کوئی شخص جا دراوڑ ھےاوراس کا کنارہ شانے پر نہ ڈالے یا گرنتہ پہنےاورآستیوں میں ہاتھ نہ ڈالے ،اس سے نماز مکروہ ہوجاتی ہے۔

مستسئلہ: برہندسرنماز پڑھنامکروہ ہے، ہاں اگر تذلل اورخشوع کی نیت سے ایسا کرے تو پچھ مضا کفتہ ہیں۔ مستسئلہ: اگرسی کی ٹو پی یا عمامہ نماز پڑھنے میں گر جائے تو افضل یہ ہے کہ ای حالت میں اُٹھا کر پہن لے، کیکن اگراُس کے پہننے میں عمل کثیر کی ضرورت پڑے تو پھرنہ پہنے۔

مت نیل جی دول کواپنے دونوں ہاتھوں کی کہنیوں کا تجدے کی حالت میں زمین پر بچھادینا مکروہ تح کمی ہے۔ همشکلہ: امام کامحراب میں کھڑا ہونا مکروہ تنزیبی ہے، ہاں اگرمحراب سے باہر کھڑا ہومگر تجدہ محراب میں ہوتا موتو مکروہ نہیں ا۔

مسلسئلہ ''صرف امام کا بے ضرورت کسی او نیچے مقام پر کھڑا ہونا جس کی بلندی ایک ہاتھ یااس سے زیادہ ہومکروہ اسٹسٹلہ ' صرف امام کا بے ضرورت کسی او نیچے مقام پر کھڑا ہونا جس کی بلندی ایک ہاتھ یااس سے زیادہ ہومکروہ ہے ، سنزیبی ہے۔اگرامام کے ساتھ چندمقتدی ہے تو مکروہ ہے ، اوربعض نے کہا ہے کدا گرایک ہاتھ سے کم ہواور سرسری نظر سے اس کی او نیچائی ممتاز معلوم ہوتی ہوتب بھی مکروہ ہے۔ اوربعض نے کہا ہے کدا گرا یک ہاتھ سے کم ہواور سرسری نظر سے اس کی او نیچائی ممتاز معلوم ہوتی ہوتب بھی مکروہ ہے۔ مسلسلہ بھڑکی مقتدیوں کا امام سے بے ضرورت کسی او نیچ مقام پر کھڑا ہونا مکروہ تنزیبی ہے ، ہاں کوئی ضرورت

=إرساله بلالبس معناد، و فسره الكرخي بأن يجعل ثوبه على رأسه أوعلى كنفيه ويرسل أطرافه من جانبه، وكذا القباء بكم إلى ورائه مثلًا فإنه بكره لصدق السدل عليه؛ لأنه إرجاء من غير لبس، لأن أراء الأأخرج المصلى يده من الحرق وأرسل الكم إلى ورائه مثلًا فإنه بكره لصدق السدل عليه؛ لأنه إرجاء من غير لبس، لأن لبس الكم يكون بادحال البدفيه. والدرّالمحتار والشامية ٤٨٨/٢ [ ] ليتي دونول كتار ميتهو أي بمول، أكرايك كتاره يجهو لا بمواور دومراشا في يكون أبون تماز كرده شبوكي والمحتار والشامية ٤٨٨/٢ الدرّالمحتار دومراشا في يريّر ابمونو تماز كرده شبوكي والمحتار ١٤٩١/٢ وتكره) صلوته كاشفار أسه للتكاسل و لا يأس به للتذلل. والدرّالمحتار ١٤٩١/٢ احتاجت لتكوير أوعمل كثير. والدرّالمحتار ١٤٩١/٢ و ١٤٩١/٢ المتحتار ١٤٩١/٢ المتاجب لتكوير أوعمل كثير. والدرّالمحتار ١٤٩١/٢ ا

@ يكره افتراش الرحل فراعيه أي بسطها في حالة السحوده والظاهر ألها تحريمية. [الشامية ٢/٣ في والهداية ٢٧٧/١]

وقيام الإمام في المحواب، لاسجوده فيه وقد ماه خارجه، يظهر من كلامهم أنها كراهة تنزيهية. [الدرّالمختار والشامية وقيام الإمام في المحواد الإمام على الدكار للنهي، وقدر الارتقاع بدراع، ولايأس بسادونه، وقيل: مايقع به الامتياز، وكره عكسه عند عدم العدر كجمعة وعيد، فلوقاموا على الرفوف والإمام على الأرض أوفي المحراب لضيق المكان لم يكره، كما لو كان معه بعص القوم. [الدرّالمختار ٢/٠٠٠٥ والهداية ١/٢٨٠]

ہومثلاً جماعت زیادہ ہواورجگہ کفایت نہ کرتی ہوتو مکروہ ہیں بعض مقتدی امام کے برابر ہوں اور بعض اونچی جگہ ہوں تب بھی جائز ہے۔

> میک سکاری مقتدی کواپنے امام سے پہلے کوئی فعل شروع کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ ۱

مسائیلی مقتدی کو جبکہ امام قیام میں قراءت کررہا ہوکوئی دعا وغیرہ یا قرآن مجید کی قراءت کرنا خواہ وہ سورہ فاتحہ ہویاا ورکوئی سورت ہومکر دوتچر نمی ہے۔

#### تمازمیں حدث ہوجائے کا بیان

نماز میں اگر حدث ہوجائے تو اگر حدث اکبر ہوگا جس سے خسل واجب ہوجائے تو نماز فاسد ہوجائے گ۔

اورا گر حدثِ اصغر ہوگا تو دوحال سے خالی نہیں: اختیاری ہوگا یا ہے اختیاری، یعنی اس کے وجود میں یااس کے سبب میں بندوں کے اختیار کو دخل ہوگا یا نہیں ،اگر اختیاری ہوگا تو نماز فاسد ہوجائے گی ،مثلاً کوئی شخص نماز میں قبضے کے ساتھ بہنے یا اپنے بدن میں کوئی ضرب لگا کرخون نکال لے یا عمد الخراج رہ کرکر کر سے ، یا کوئی شخص حجبت کے اوپر چلے اور اس چلنے کے سب سے کوئی بھر وغیرہ حجبت ہے گر کرکسی نماز پڑھنے والے کے سرمیں لگے اور خون نکل آئے ،

ان سب صورتوں میں نماز فاسد ہوجائے گی ،اس لئے کہ بیتمام افعال بندوں کے اختیار سے صادر ہوتے ہیں۔ اور اگر بے اختیاری ہوگا تو اس میں دوصورتیں ہیں: یا نادر الوقوع ہوگا جیسے جنون ، بیہوثی ، یاامام کا مرجانا وغیرہ ، یا گر بے اختیاری ہوگا تو اس میں دوصورتیں ہیں: یا نادر الوقوع ہوگا جیسے جنون ، بیہوثی ، یاامام کا مرجانا وغیرہ ، یکشر الوقوع جیسے خروج رہے ، پیشاب ، پا خانہ ، مذی وغیرہ ۔ پس اگر نادر الوقوع ہوگا تو نماز فاسد ہوجائے گی ، اور اگر کمار کرائر الوقوع ہوگا تو نماز فاسد ہوجائے گی ، اور اگر

( ويكره للمأموم أن يسبق الإمام بالركوع والسحود وأن يرفع راسه فيهما قبل الإمام. [الهندية ١٩/١] ( والموقم لايقرأ مطلقا ولا الفاتحة في السرية، فإن قرأ (كره تحريما) بل يستمع إذا حهر و ينصت إذا أسر. [الدرّالمحتار ٢٢٦/٦] ( اعلم أن لحواز البنياء ثلثة عشر شرطاً: كون المحدث سماوياً) هو مالا احتيار للعبد فيه ولا في سبه، فخرج بالأول مالو أحدث عمداً، وبالثاني مالوكان بسبب شحة أوعضة أوسقوط حجر من رجل مشى على نحو سطح، (من بدنه، غير موجب لغسل، ولا نا در وجوده، ولم يؤد ركنامع حدث) حرج ما إذا سبقه الحدث ساحدا قرفع رأسه قاصداً لأداء أوقرأذاهباً ( وأومشي ) خرج ما إذا سبقه الحدث ساحدا قرفع رأسه قاصداً لأداء أوقرأذاهباً والمشي عدد من والم يتم المؤتم في غير مكانه، ولم يتراخ بلا عدر، ولم يظهر حدثه السابق كمضي مدة مسحه ولم يتذكر فائنة وهو ذو ترتب، ولم يتم المؤتم في غير مكانه، ولم يستحلف الإمام غير صالح لها، واستينافه أفضل، ويتعين الاستيناف لحدث أو احتلام أو إغماء أو قهقهة، [الدرالمحتار و الشامية الاستيناف أحدث و الهندية ١٠٤١] ( يعني ووحدث عمداً أو حروجه من مسحد بظن حدث أو احتلام أو إغماء أو قهقهة، [الدرالمحتار و الشامية

نادرُ الوقوع نہ ہوگا تو نماز فاسد نہ ہوگی ، بلکہ اس شخص کوشرعاً اختیاراوراجازت ہے کہ بعداُ س حدث کور فع کرنے کے اسی نماز کوتمام کر لےاوراس کو'' بناء'' کہتے ہیں ،لیکن اگر نماز کااعادہ کرے یعنی پھرشروع سے پڑھے تو بہتر ہے۔ اوراس بنا کرنے کی صورت میں نماز فاسد نہ ہونے کی چند شرطیں ہیں :۔

ا: تسمی رکن کوحالت حدث میں ادانہ کرے۔

ت سنگی رکن کو چلنے کی حالت میں ادانہ کرے ، مثلاً جب وضو کے لئے جائے یا وضوکر کے کو لئے تو قر آن مجید کی علاوت نہ کرے ، مثلاً جب وضو کے لئے جائے یا وضوکر کے کو لئے تو قر آن مجید کا بڑھنانماز کا رُکن ہے۔ تلاوت نہ کرے ، اس لئے کہ قر آن مجید کا بڑھنانماز کا رُکن ہے۔

٣: کوئی ایبافعل جونماز کے منافی ہونہ کرے ، نہ کوئی ایبافعل کرے جس ہے احتر ازممکن ہو۔

العد حدث کے بغیر کسی عذر کے بقدرادا کرنے کسی رُکن کے تو قف نہ کرے ، بلکہ فوراً وضو کرنے کے لئے جائے۔ ہاں اگر کسی عذر سے دریرہ وجائے تو مضا گفتہ ہیں ،مثلاً صفیں زیادہ ہوں اور خود پہلی صف میں ہوا ورصفوں کو سے اور کر آنامشکل ہو۔

مسلسکا اللہ منفردکوا گرحدث ہوجائے تو اس کو جائز ہے کہ فوراً وضوکر لے اور جس قدر جلدممکن ہووضو سے فراغت کرے ، مگر وضوتمام سُنن اور مستحبات کے ساتھ چاہئے اور اس در میان میں کوئی کلام وغیرہ نہ کرے ، پانی اگر قریب ملل سکے تو دور نہ جائے ۔ حاصل ہے کہ جس قدر حرکت سخت ضروری ہواس سے زیادہ نہ کرے ۔ بعد وضو کے چاہے و ہیں اپنی بقیدہ فاوہاں جاکر پڑھے ، اور بہتر یہ ہے کہ قصداً مہلی نماز کوسلام پھیر کرقطع کردے اور بعدوضو کے از سرِ ٹونماز پڑھے ۔

# مسلسمًا المام کواگر حدث ہوجائے اگر چہ قعدہ ٔ اخیرہ میں ہوتو اُسکو جائے کہ فوراً وضوکرنے کے لئے چلا جائے ،اور

آ پس اس صورت بيس اگر بقدرركن ك آ في بيس ويرلگ جائد كمشكل سے صفول سے نكل كر آ ئے تو مضا كقة نبيس اور جس طرح اس شخص كو شيس بھا أثر كرائي جگه جانا جائز ہاى طرح وضوكر في ك لئے جس كا وضوجاتا رہے خواہ وہ امام ہو يا مقتدى اس كو بھى صفول كو بھا أثر كنكل جانا اور بھر ورت قبلہ سے پھر جانا بھى جائز ہے۔ (محشى ) ﴿ (وإذا ساغ له البناء توضا فوراً) أي بلامكت قدر أداء ركن بلاعذر (بكل سنة) أي من سنن الوضوء (وبنى على ما مضى ويتم صلوته ثمه، أو يعود إلى مكانه كمنفرد فإنه محير، واستينافه أفضل) هذا ظاهر في السمنفرد ولأن مانواه هو عين صلوته، وأما المنفرد فيحير بين العود وعدمه. [الدرّالمحتار ٢/٢ ٤٣ و الشامية بتقديم وتأحير السمنفرد ولأن مانواه هو عين صلوته، وأما المنفرد فيحير بين العود وعدمه. [الدرّالمحتار ٢/٢ ٢ و الشامية بتقديم وتأحير السمنفرد ولأن مانواه هو عين صلوته، وأما المنفرد فيحير بين العود وعدمه الحليفة، أما إذا علم فلاحاجة إلى ذلك (بإصبع صحبوق) أشارا إلى أن استحلاف المدرك أولى، (ويشير) هذا إذالم يعلم الحليفة، أما إذا علم فلاحاجة إلى ذلك (بإصبع المسبوق) أشارا إلى أن استحلاف المدرك أولى، (ويشير) هذا إذالم يعلم الحليفة، أما إذا علم فلاحاجة إلى ذلك (بإصبع المسبوق) أشارا إلى أن استحلاف المدرك أولى، (ويشير) هذا إذالم يعلم الحليفة، أما إذا علم فلاحاجة إلى ذلك (بإصبع المسبوق) أشارا إلى أن استحلاف المدرك أولى، (ويشير) هذا إذالم يعلم الحليفة، أما إذا علم فلاحاجة إلى ذلك (بإصبع المسبوق)

بہتریہ ہے اپنے مقد یوں میں جس کوامامت کے لائق سمجھتا ہوائس کواپنی جگہ کھڑا کردے، مگدرک کوخلیفہ کرنا بہتر ہے۔ اگر مسبوق کو کردے تب بھی جائز ہے اور اس مسبوق کو اشارے سے بتلادے کہ میرے اوپراتی رکعتیں وغیرہ باقی ہیں۔ رکعتوں کے لئے انگلی سے اشارہ کرے، مثلاً ایک رکعت باقی ہوتو ایک اُنگلی اُٹھاوے۔ دور کعت باقی ہوں تو دوانگلی۔ رکوع باقی ہوتو گھٹنوں پر ہاتھ رکھدے۔ سمجدہ باقی ہوتو پیشانی پر۔ قراءت باقی ہوتو منہ پر۔ سمجدہ تلاوت باقی ہوتو پیشانی پر۔ قراءت باقی ہوتو منہ پر۔ سمجدہ تلاوت باقی ہوتو بیشانی اور زبان پر۔ سمجدہ سہوکر نا ہوتو سینے پر جبکہ وہ سمجھتا ہو ور نہ اُس کو خلیفہ نہ بنائے۔ پھر جب خود وضو کر چکتو اگر جماعت باقی ہوتو جماعت میں آگر این خلیفہ کا مقتدی بن جائے۔ اور اگر وضو کر کے وضو کی جگہ کے پاس ہی کھڑا ہوگیا تو اگر در میان میں کوئی ایس چیزیا اتنافصل حائل ہوجس سے اقتدا سمجھ خہیں ہوتی تو درست نہیں، ور نہ درست ہے۔ اور اگر جماعت ہوچکی ہوتو اپنی نمازتمام کرلے،خواہ جہاں وضو کیا ہے وہیں، یا جہاں پہلے تھا وہاں۔

مستسئلہ اگر پانی مسجد کے فرش کے اندرموجود ہوتو پھر خلیفہ کرنا ضروری نہیں ، جا ہے کرے اور جا ہے نہ کرے ، مستسئلہ اگر پانی مسجد کے فرش کے اندرموجود ہوتو پھر خلیفہ کرنا ضروری نہیں ، جا ہے کرے اور جا ہے نہ کرے ، ملکہ جب خودوضوکر کے آئے پھرامام بن جائے ،اوراتنی دیر مقتدی اس کے انتظار میں رہیں۔

مٹ سُلے اللہ ﷺ خلیفہ کر دینے کے بعدا مام نہیں رہتا بلکہ اپنے خلیفہ کا مقتدی ہوجا تا ہے،لہٰذاا گرجماعت ہو چکی ہوتو امام

المسانه لسحود تلاوة أوصدره لسهو، [الدرّالمختار والشامية ١/٤ ٤] (وإذا ساغ له البناء توضأ فوراً وبني على ما مضى ولسانه لسحود تلاوة أوصدره لسهو، [الدرّالمختار والشامية ١/٤ ٢٤] (وإذا ساغ له البناء توضأ فوراً وبني على ما مضى بلاكراهة ويتم صلوته ثمه، وهو أولى تقليلا للمشي، أو يعود إلى مكانه ليتخذ مكانها، وهذا كله) أي تخير الإمام بين العود إلى مكانه ليتخذ مكانها، وهذا كله) أي تخير الإمام بين العود إلى مكانه إلى الذي كان فيه، أو قريبا منه مما يصح فيه الاقتداء؛ لأنه بالاستخلاف حرج عن الإمامة وصار مقتديا بالخليفة، (حتما لوبينهما ما يمنع الاقتداء)؛ لأن شرط الاقتداء اتحاد البقعة. [الدرّالمختار و الشامية بحدف ٢٣٦٤] المحتمد فإنه يتوضأ ويني و لاحاجة إلى الاستخلاف، وإن لم يكن في المسحد فالأ فضل الاستخلاف. وإن الماء في المسحد فإنه يتوضأ ويني و لاحاجة إلى الاستخلاف، وإن لم يكن في المسحد فالأ فضل الاستخلاف. وأن الماء في المسحد خاذ في المسحد حاذ، وإن فيمن اقتدى بخليفتهم فسدت صلاته ولو قدم الخليفة غيره إن قبل أن يقوم مقام الأول وهو أي الأول في المسحد حاذ، وإن فسم صلوة الكل دون الإمام، (مالم يحاوز الصفوف لوفي الصحراء ومالم يخرج من المسحد، فإذا خرج بطلت الصلوة فلم يصح الاستخلاف، وإلا فعلى إمامة مالم يحاوز الصفوف لوفي الصحراء ومالم يخرج من المسحد، فإذا خرج بطلت الصلوة فلم يصح الصحراء أو المسحد، ونحوه أي فإذا تحاوزه خرج الإمام عن الإمامة وإلا فلا. [الدرّالمختار و ردّالمحتار و ردّالمحتار اله ٢٤ ٢٤]

ا پنی نماز لاحق کی طرح تمام کرلے۔اگرامام کسی کوخلیفہ نہ کرے بلکہ مقتدی لوگ کسی کواپنے میں سے خلیفہ کر دیں ، یا خود کوئی مقتدی آ گے بڑھ کرامام کی جگہ پر کھڑا ہوجائے اورامام ہونے کی نیت کرلے تب بھی درست ہے، بشرطیکہ اس وقت تک امام مسجد سے باہر نہ نکل چکا ہو۔اورا گرنماز مسجد میں نہ ہوتی ہوتو صفوں سے پاسٹرے ہے آ گے نہ بڑھا ہو،اورا گران حدود سے آ گے بڑھ چکا ہوتو نماز فاسد ہوجائے گی اب کوئی دوسرا امام نہیں بن سکتا۔

مسئلہ آگر مقتدی کو حدث ہوجائے اس کو بھی فوراً وضوکرنا چاہئے ،اگر جماعت باقی ہوتو جماعت میں شریک ہوجائے ، ورندا پی نمازتمام کرلے اور مقتدی کو اپنے مقام پر جاکر نماز پڑھنا چاہئے اگر جماعت باقی ہو، کیکن اگر مام کی اوراً سکے وضو کی جگہ میں کوئی چیز مانع اقتدا نہ ہو تو یہاں بھی کھڑا ہونا جائز ہے۔ اورا گر جماعت ہوچکی ہوتو مقتدی کو اختیار ہے ، چاہے کی اقتداء میں جاکر نماز پوری کرے یاوضو کی جگہ میں پوری کرلے اور یہی بہتر ہے۔ مقتدی کو اختیار ہے ، چاہے کہ جس قدر رکعتیں وغیرہ امام پر باقی تھیں ان کو مسئلہ آگرامام مسبوق کو اپنی جگہ پر کھڑا کردے تو اُس کو چاہئے کہ جس قدر رکعتیں وغیرہ امام پر باقی تھیں ان کو ادا کر کے کئی مدرک کو اپنی جگہ کردے تا کہ وہ مدرک سلام پھیر دے اور یہ مسبوق پھراپنی گئی ہوئی رکعتوں کے ادا کر نہیں مھرہ ف ہو۔

### سہو کے بعض مسائل

مسلسکا ہے۔ اگر آ ہستہ آ واز کی نماز میں کو کی شخص خواہ امام ہو یا منفر دبلند آ واز سے قراءت کر جائے ، یا بلند آ واز کی نماز میں اسکا ہے۔ اس آگر آ ہستہ آ واز کی نماز میں بہت تھوڑی میں امام آ ہستہ آ واز سے قراءت کر ہے تو اس کو تجدہ سہوکرنا چاہئے ۔ ہاں اگر آ ہستہ آ واز کی نماز میں بہت تھوڑی قراءت بلند آ واز سے نکل جائیں یا قراءت بلند آ واز سے نکل جائیں یا جہری نماز میں امام اس قدر آ ہستہ پڑھ دے تو سجدہ سہولا زم نہیں ہے ، یہی اصح ہے۔

### نماز قضا ہوجائے کے مسائل

مسلسکلی: اگر چندلوگوں کی نمازکسی وقت کی قضا ہوگئی ہوتو انگو جائے کہاس نماز کو جماعت سے ادا کریں ،اگر بلند آواز کی نماز ہوتو بلندآ واز ہے قراءت کی جائے اورآ ہت ہ آواز کی ہوتو آ ہت ہ آ واز سے۔

مسلسئلہ: اگرگوئی نابالغ لڑکاعشاء کی نماز پڑھ کرسوئے ،اور بعد طلوع فجر کے بیدار ہوکرمنی کااثر دیکھے جس سے معلوم ہو کہاں کو استان کی نماز کا عشاء کی نماز کی اس کو جائے کہ عشاء کی نماز کا پھراعادہ کرے ،اورا گرقبل طلوع فجر معلوم ہو کہا تا ہو گئا ہے تو بقول رائج اس کو جائے کہ عشاء کی نماز کا پھراعادہ کرے ،اورا گرقبل طلوع فجر بیدار ہوکرمنی کااثر دیکھے تو بالا تفاق عشاء کی نماز قضا پڑھے۔

# مریض کے بعض مسائل

مسلسکا ہے: اگرکوئی معذوراشارے ہے رکوع سجدہ ادا کر چکا ہو ،اس کے بعد نماز کے اندر ہی رکوع سجدے پر قدرت ہوگئی تو وہ نماز اس کی فاسد ہو جائے گی ، پھر نئے سرے ہے اس پرنماز پڑھنا واجب ہے۔اورا گرا بھی

(1) والحهر فيما يحافت فيه لكل مصل و عكسه للإمام والأصح تقديره بقدر ما تحوز به الصلوة في الفصلين؛ لأن اليسير من الحهر والإحفاء لايمكن. [الدّرائمختار والشامية ٢/١٥٦] (1) اوراس صورت من منفرد يركده به يوسيل منفرد يركده به وحده يتحير بين الحهر الفوائدة إن قضاها بحساعة: فإن كانت صلوة يحهر فيها بهمام بالقراءة، وإن قضاها وحده يتحير بين الحهر والسخافتة. والفتاوى الهندية ١٩٤١] (1 صبى احتلم بعد صلوة العشاء واستيقظ بعد الفحر لزمه قضاؤها، ولواستيقظ قبل الفحر لزمه إلا إذاصح قبل أن الفحر لزمه إعادتها إحماعا، والدرالمختار و الشامية ٢/١٤] (1 ولوكان يصلي بالإيماء فصح لايبني، إلا إذاصح قبل أن يؤمى بالركوع والسجود. والدرالمختار ٢ (٦٨٩/٢)

اشارے سے رکوع سجدہ نہ کیا ہو کہ تندرست ہو گیا تو پہلی نماز سجیح ہے،اس پر بناجا ئز ہے۔

مسلسئلہ اگرکوئی شخص قراءت کے طویل ہونے کے سبب سے کھڑے کھڑے کھڑے تھک جائے اور تکلیف ہونے لگے تواس کو کسی دیواریا درخت یا لکڑی وغیرہ سے تکیہ لگالینا مکروہ نہیں ۔ تراوی کی نماز میں ضعیف اور بوڑ ھے لوگوں کو اکثراس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ا

### مسافر کی نماز کے مسائل

مسلسگلہ جاکوئی شخص پندرہ دن تھہرنے کی نبیت کرے مگر دومقام میں ،اوراُن دومقاموں میں اس قدر فاصلہ ہو کہ
ایک مقام کی اذان کی آ واز دوسرے مقام پر نہ جاسکتی ہو،مثلاً دس روز مکہ میں رہنے کا اردہ کرے اور پانچ روزمنی
میں ۔ مکہ سے منی تین میل کے فاصلہ پر ہے تو اس صورت میں وہ مسافر ہی شار ہوگا۔

مسلسگلہ آاوراگرمسکلہ ندکور میں رات کوا یک ہی مقام میں رہنے کی نیت کرے اور دن کو دوسرے مقام میں ، توجس موضع میں رات کو تھہرنے کی نیت کی ہے وہ اس کا وطن اقامت ہوجائے گا، وہاں اس کو قصر کی اجازت نہ ہوگی۔ اب دوسراموضع جس میں دن کور ہتا ہے اگر اُس پہلے موضع ہے سفر کی مسافت پر ہے تو وہاں جانے سے مسافر ہو جائے گاور نہ قیم رہے گا۔

مسلسکا اوراگرمسکا ندکور میں ایک موضع دوسرے موضع ہے اس قدر قریب ہو کہ ایک جگہ کی اذان کی آواز دوسری جگہ جاسکتی ہے تو وہ دونوں موضع ایک سمجھے جائیں گے اور ان دونوں میں پندرہ دن گھہرنے کے ارادہ سے مقیم ہوجائے گا۔

(1) من تعذر عليه القيام لمرض حقيقي أو حكمي بأن خاف زيادته، أو وجد لقيامه ألماً شديداً صلى قاعدا ولو مستندا إلى وسادة أو إنسان. [الدرّالمختار ٢/١٦] (8) في قصر إن توى فيه لكن بموضعين مستقلين كـ "مكة" ومني. [الدرّالمختار ٢/٩٧] (9) في قصر إن توى فيه لكن بموضعين مستقلين كـ "مكة" ومني. والدرّالمختار ما و ٢٢٩/٢ (9) كـما لونوى مبيته بأحدهما. فإن دخل أو لا الموضع الذي نوى المقام فيه نهارا لايصير مقيما، وإن دخل أو لا مانوى المبيت فيه يصير مقيما، ثم بالحروج إلى الموضع الاخر لايصير مسافرا؛ لأن موضع إقامة الرجل حيث يبيت به. و الدرّالمختار و الشامية ٢/ ٢٠١٠) (1) أو كان أحدهما تبعا للاخر بحيث تجب الجمعة على ساكنه للاتحاد حكما كالقرية التي قربت من المصر بحيث يسمع النداء على مايأتي في الجمعة. [الدرّالمختار و الشامية ٢/ ٢٠٠]

مٹ سکار جمقیم کی اقتدا مسافر کے پیچھے ہر حال میں درست ہے،خواہ ادا نماز ہویا قضا، اور مسافر امام جب دو رکعتیں پڑھ کرسلام پھیرد ہے تو مقیم مقتدی کو چاہئے کہ اپنی نماز اُٹھ کرتمام کرلے،اوراس میں قراءت نہ کرے بلکہ پُپ کھڑار ہے،اسلئے کہ وہ لاق ہے اور قعدہ اولی اس مقتدی پر بھی متابعت امام کی وجہ سے فرض ہوگا۔مسافر امام کو مستحب ہے کہ اپنے مقتدیوں کو بعد دونوں طرف سلام پھیرنے کے فوراً اپنے مسافر ہونے کی اطلاع کردے۔اور زیادہ بہتریہ ہے کہ اپنی نماز شروع کرنے کے بھی اپنے مسافر ہونے کی اطلاع کردے۔اور

من کی بیا درمیان میں یا خیر میں اقامت کی نیت کرلے خواہ اوّل میں یا درمیان میں یا اخیر میں، مگر سجدہ سہویا سلام سے پہلے بینیت کرلے تواس کوہ نماز پوری پڑھنا چاہئے ،اس میں قصر جائز نہیں۔ اورا گرسجدہ سہویا سلام کے بعد نیت کی ہوتو بینماز قصر ہی ہوگی ۔ ہاں اگر نماز کا وقت گزر جانے کے بعد نیت کرے یالاحق ہونے کی حالت میں نیت کرے تواس کی نیت کا اثر اس نماز میں ظاہر نہ ہوگا اور بینماز اگر چار رکعت کی ہوگی تو اُس کو قصر کرنا اس میں واجب ہوگا۔

<sup>©</sup> وصح اقتداء المقيم بالمسافر في الوقت وبعده، فإذاقام المقيم إلى الإتمام لايقرأ ولا يسحد للسهو، لأنه كاللاحق، وندب للإمام أن يقول بعد التسليمتين: "أتمواصلاتكم فإني مسافر" وينبغي أن يخبرهم قبل شروعه وإلا فبعد سلامه. [الدرّالمختار ٧٣٥/٢ والبحر ٢١٢/٢] 
© وأما اقتداء المسافر بالمقيم فيصح في الوقت ويتم لابعده فيما يتغير؛ لأنه اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القعدة لواقتدى في الأوليين أوالقراءة لوفي الأخريين. [الدرّالمختار و الشامية ٢٦٣٧] 
وادوقت اندريه بات نبيل عي كدا قدّامفرض كي متفل كي يحي لازم آوك، الله كد يوجه اقدّاك مسافر كذع وأربكعت فرض بوكي اوروقت الدرية بالتربي بالله بيري ويول مورتول كافرق كتب فقد بين فدكور بدر محشى) 
والمسافرة ولو في الصلوة، شمل إذاكان في أولها أو وسطها أواخرها أو كان منفرداً أو مقتدياً مدركا أو مسبوقا، و شمل ما إذاكان عليه سحود سهو ونوى الإقامة قبل السلام والسحود أو بعدهما، أما لو نواها بينهما فلا تصح نيته بالنسبة لهذه الصلوة مالم يتغير فرضها إلى الأربع، إذا لم يخرج وقتها أي يندوي الإقامة؛ لانه إذا نواها بعد صلوة ركعة ثم خرج الوقت تحول فرضه إلى الأربع، أما لوخرج الوقت وهو فيها ثم وقبل أن يندوي الإقامة؛ لانه إذا نواها بعد صلوة ركعة ثم خرج الوقت تحول فرضه إلى الأربع، أما لوخرج الوقت وهو فيها ثم وسل أن يندوي الإقامة؛ لانه إذا نواها بعد صلوة ركعة ثم خرج الوقت تحول فرضه إلى الأربع، أما لوخرج الوقت وهو فيها ثم وسلاما و توسطها أو كوري الإقامة و توسطها أو كوري الوقت وهو فيها ثم وسلاما و توسطها أو كوري الوقت وهو فيها ثم وسلام المؤلون و توسطها أو كوري الوقت وهو فيها ثم وسلام المؤلون و توسطها أو كوري الوقت وهو فيها ثم وسلاما و توسيد و تو

مثال ایسی مسافر نے ظہر کی نماز شروع کی ، بعدا بیک رکعت پڑھنے کے وفت گزر گیا ، بعدا سکے اُس نے اقامت کی نیت کی تو بینیت اس نماز میں اثر ندکرے گی اور بینماز اُس کوقصرے پڑھنا ہوگی۔

مثال ایکوئی مسافر کسی مسافر کا مقتدی ہوا اور لاحق ہوگیا، پھراپی گئی ہوئی رکعتیں ادا کرنے لگا، پھراس لاحق نے اقامت کی نبیت کرلی تو اس نبیت کا اثر اس نماز پر کچھ نہ پڑے گا۔اور بینماز اگر جپار رکعت کی ہوگی تو اس کوقصر سے پڑھنا ہوگی۔

### خوف کی نماز

جب کسی دشمن کا سامنا ہونے والا ہوخواہ وہ دشمن انسان ہویا کوئی درندہ جانوریا کوئی اڑ دہاہ غیرہ اورالیک حالت میں سب مسلمان یا بعض لوگ بھی مل کر جماعت ہے نمازنہ پڑھ کیس اور سواریوں ہے اُر نے کی بھی مہلت نہ ہوتو سب لوگوں کوچا ہے کہ سواریوں پر بیٹھے بیٹے اشاروں سے ننہا نماز پڑھ لیس ، استقبال قبلہ بھی اس وقت شرط نہیں ، ہاں اگر دوآ دمی ایک ہی سواری پر بیٹھے ہوں تو وہ دونوں جماعت کرلیں۔ اور اگر اس کی بھی مہلت نہ ہوتو معذور ہیں اس وقت نماز نہ پڑھیں ، اطمینان کے بعد اس کی قضاء پڑھ لیس ، اور اگر یمکن ہو کہ کچھ لوگ مل کر جماعت سے نماز پڑھیں ، اگر چسب آ دمی نہ پڑھ سکتے ہوں تو ایس حالت میں اُنکو جماعت نہ چھوڑ نا چا ہے ، اس قاعدہ سے نماز پڑھیں یعنی تمام مسلمانوں کے دو جھے کر دیئے جائیں: ایک حصہ دشمن کے مقابلے میں رہاور دوسرا حصہ امام کے ساتھ نماز شروع کر دے ۔ اگر تین یا چار رکعت کی نماز ہوجیے ظہر ، عصر ، مغرب ، عشاء جبکہ یہ دوسرا حصہ امام کے ساتھ نماز شروع کر دے ۔ اگر تین یا چار رکعت کی نماز ہوجیے ظہر ، عصر ، مغرب ، عشاء جبکہ یہ لوگ مسافر نہ ہوں اور قصر نہ کریں ، پس جب امام دور کعت نماز پڑھ کر تیسر کی رکعت کے گڑ ا ہونے گئے تب یہ لوگ مسافر نہ ہوں اور قصر نہ کریں ، پس جب امام دور کعت نماز پڑھ کر تیسر کی رکعت کے گئے اور نے گئے تب یہ لوگ مسافر نہ ہوں اور قصر نہ کریں ، پس جب امام دور کعت نماز پڑھ کر تیسر کی رکعت کے لئے گھڑ ا ہونے گئے تب یہ لوگ مسافر نہ ہوں اور قصر نہ کریں ، پس جب امام دور کعت نماز پڑھ کر تیسر کی رکعت کے لئے گھڑ ا ہونے گئے تب یہ

المنامية على الإقامة قالا يتحول في حق تلك الصلوة، ولم يك لاحقا، إقامة نصف شهر حقيقة أو حكما. [الدرّالمحتار والشامية الاحمام (و لافرق بين الاحمام (و لافرق بين الاحمام (و لافرق بين العدو في حهة القبلة أو لا، على المعتمد،) طائفة بإزاء العدو ويصلي بأخرى ركعة في الثنائي، ومنه الجمعة والعيد، و معتمن في غيره لزوما و ذهبت اليه، وحاء ت الأخرى فصلى بهم مابقي وسلم وحده و ذهبت اليه تدبا، وحاء ت الطائفة الأولى وأتموا صلاتهم بلاقراءة؛ لأنهم لاحقوق وسلموا، ثم حاء ت الطائفة الأحرى وأتموا صلاتهم بقيراء ة؛ لأنهم مسبوقون، وإن السحود السعد حوفهم وعجز واعن النزول صلواركبانا فرادى إلا إذاكان رديفا للإمام فيصح الاقتداء بالإيماء بالركوع والسحود وإلى حهة قدرتهم للضرورة. [الدرّالمحتار ٢/٣٨ والهداية ٢/٤٠١]

حصہ چلا جاوے اور اگریدلوگ قصر کرتے ہوں یا دور کعت والی نماز ہوجیسے نجر، جمعہ عیدین کی نمازیا مسافر کی ظہر، عصر، عشاء کی نماز تو ایک ہی رکعت کے بعد بید حصہ چلا جاوے اور دوسرا حصہ وہاں آکر امام کے ساتھ بقیہ نماز پڑھے، امام کوان لوگوں کے آنے کا انظار کرنا چاہئے، پھر جب بقیہ نماز امام تمام کر چکے تو سلام پھیردے اور بیلوگ بدون سلام پھیرے ہوئے دیمن کے مقابلہ میں چلے جائیں اور پہلے لوگ پھر یہاں آکراپی بقیہ نماز بے قراءت کے تمام کرلیں اور سلام پھیردی، اسلئے کہ وہ لوگ لاحق ہیں، پھر بیلوگ دیمن کے مقابلہ میں چلے جائیں، دوسرا حصہ یہاں آکراپی نماز قراءت کے ساتھ تمام کرلے اور سلام پھیردے، اسلئے کہ وہ لوگ مسبوق ہیں۔ مساسلہ بھیردے، اسلئے کہ وہ لوگ کسبوق ہیں۔ عیادہ چلنا جائے ہیں جاتے وقت یا وہاں نماز تمام کرنے کیلئے آتے وقت پیادہ چلنا جائے ، اگر سوار ہوکر چلیں گے تو نماز فاسد ہو جائے گی ، اسلئے کہ بیمل کثیر ہے۔

مسلسکید: دوسرے حصہ کا امام کے ساتھ بقیہ نماز پڑھ کر چلے جانا اور پہلے جھے کا پھریہاں آگراپی نمازتمام کرنا اُسکے بعد دوسرے حصہ کا بہیں آگر نمازتمام کرنامستحب اورافضل ہے، ورنہ یہ بھی جائز ہے کہ پہلاحصہ نماز پڑھ کر چلا جائے ،اور دوسراحصہ امام کے ساتھ بقیّہ نماز پڑھ کراپی نماز وہیں تمام کرلے، تب وشمن کے مقابلہ میں جائے ، جب بیلوگ وہاں پہنچ جائیں تو پہلاحصہ اپنی نماز وہیں پڑھ لے، یہاں نہ آوے۔

مت تالہ: پیمطریقہ نماز پڑھنے کا اُس وقت کے لئے ہے کہ جب سب لوگ ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنا علیہ ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنا علیہ جول ہواں کہ اس کے پیچھے نماز پڑھیں ، ورنہ بہتر بیہ ہے کہ ایک علیہ ہوں ، مثلاً اگر کوئی بزرگ شخص ہوا ورسب جا ہتے ہوں کہ اس کے پیچھے نماز پڑھیں ، ورنہ بہتر بیہ ہے کہ ایک حصہ ایک امام کے ساتھ پوری نماز پڑھ لے اور دشمن کے مقابلہ میں چلاجائے ، پھر دوسرا حصہ دوسر نے خص کوامام بنا کر بوری نماز بڑھ لے۔

مٹ سنگیلہ: اگر بیخوف ہو کہ دشمن بہت ہی قریب ہے اور جلد ہی یہاں پہنچ جائے گا ،اوراس خیال سے ان لوگوں نے پہلے قاعد سے نماز پڑھی ،بعداس کے بیہ خیال غلط نکلا ، تو امام کی نماز توضیح ہوگئی ،مگر مقتدیوں کواس نماز

آوالواجب أن يذهبوا مشاة، فلو ركبوابطلت، لأنه عمل كثير. [ردالمحتار ٢٧/٣] فلو أتموا صلاتهم في مكانهم صحت، وهل الأفضل الإتمام في مكان الصلوة أوفي محل الوقوف؟ في الكافي: إن العود أفضل. [ردالمحتار ٢٩٧٣] هذا إن تنازعوا في الصلوة حلف واحد، وإلا فالأفضل أن يصلى بكل طائفة إمام. [الدرّالمختار والشامية ٨٨/٣ والبحر ٢٦٦/٢]
 فلو صلوا على ظنه أي حضوره، فظهر غير ذالك أعادوا أي القوم، وحازت صلوة الإمام. [الدرّالمختار وردّ المحتار ٣٦٥/٣)
 و البحر ٢٩٧/٢]

کااعادہ کرلینا جا ہے 'اس لئے کہوہ نماز نہایت سخت ضرورت کے لئے خلاف ِ قیاس عمل کثیر کے ساتھ مشروع کی گئی ہے، بےضرورت ِشدیدہ اس قدرعملِ کثیر مفسدِ نماز ہے۔

مستشکلہ آگرکوئی ناجائزلڑائی ہوتواں وفت اس طریقہ ہے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ،مثلاً باغی لوگ بادشاہ اسلام پرچڑھائی کریں ،یاکسی دنیاوی ناجائز غرض ہے کوئی کسی سےلڑے ،توایسےلوگوں کے لئے اس قدرعملِ کثیر معاف نہیں ہوگا۔

مسلسکار "نمازخلاف جہت قبلہ کی طرف شروع کر چکے ہوں کہاتنے میں دشمن بھاگ جائے ،توان کو چاہئے کہ فوراً قبلہ کی طرف پھرجا ئیں ،ورنه نماز نہ ہوگی۔

متسئلہ آگراطمینان سے قبلہ کی طرف نماز پڑھ رہے ہوں ،اوراسی حالت میں دشمن آ جائے ،تو فوراان کودشمن کی طرف پھر جانا جائز ہے ،اوراس وقت استقبالِ قبلہ شرط نہ رہے گا۔

مٹ کیلے۔ اگر کوئی شخص دریا میں تیررہا ہواور نماز کا وقت ِاخیر ہوجائے تو اس کواگر ممکن ہوتو تھوڑی دیر تک اپنے ہاتھ پیرکوجبنش نہ دےاوراشاروں سے نماز پڑھ لے۔

یہاں تک پنج وقتی نماز کا اورائے متعلقات کا ذکرتھا ،اب چونکہ بحداللہ اسے فراغت ملی ،لہذا جمعہ کا بیان لکھا جا تا ہے ،اس لئے کہ نماز جمعہ بھی اعظم شعائر اسلام سے ہے ،اس لئے عیدین کی نماز سے اس کومقدم کیا گیا ہے۔

## جمعے کی نماز کا بیان

# الله تعالی کونماز سے زیادہ کوئی چیز پسندنہیں،اوراسی واسطے کسی عبادت کی اس قدر سخت تا کیداور فضیلت

W تشرع صلوة الخوف للعاصي في سفره، وعليه فلا تصح من البغاة. [الدرّالمختار ١٩/٣] ولوحصل الأمن في وسط السصلوة بأن ذهب العدو لا يحوز أن يتموا صلوة الخوف، ولكن يصلون صلوة الأمن مابقي من صلوتهم، ومن حول منهم وجهه عن القبلة بعد ما انصرف العدو فسدت صلاته، ومن حول منهم وجهه قبل انصراف العدو لأجل الصلوة ثم ذهب العدو بني على صلوته. [الهندية ١٩٧١] شرعوا ثم ذهب العدو لم يجز انحرافهم، وبعكسه جاز أي لهم الانحراف في أوانه لوجود الضرورة. [الدرّالمختار والشامية ١٩٧٣] والسابح في البحر إن أمكنه أن يرسل أعضاء ساعة صلى بالإيماء. [الدرّالمختار ١٩٧٨] والهندية ١٩٧١]

شریعت صافیہ میں واردنہیں ہوئی ،اوراسی وجہ ہے پروردگارِ عالم نے اس عبادت کواپنی ان غیرمتناہی نعمتوں کے ادائے شکر کے لئے جن کا سلسلہ ابتدائے بیدائش ہے آخری وفت تک، بلکہ موت کے بعد اور قبل پیدائش کے بھی منقطع نہیں ہوتا ،ہر دن میں یانچ وقت مقرر فرمایا ہے ،اور جمعے کے دن چونکہ تمام دنوں سے زیادہ تعمتیں فائز (حاصل ) ہوئی ہیں ہتی کہ حضرت آ دم ملیک جوانسانی نسل کے لئے اصلِ اوّل ہیں ای دن پیدا کئے گئے ہیں،لہٰذااس دن ایک خاص نماز کا حکم ہوا،اور ہم اوپر جماعت کی حکمتیں اور فائدے بھی بیان کر چکے ہیں،اور بیھی ظاہر ہو چکا ہے کہ جس قدر جماعت زیادہ ہواُسی قدراُن فوائد کا زیادہ ظہور ہوتا ہے،اور بیاسی وقت ممکن ہے جب مختلف محلّوں کےلوگ اوراس مقام کےاکثر باشندےایک جگہ جمع ہوکرنماز پڑھیں ،اور ہرروزیا نجوں وقت بیامر سخت تکلیف کا باعث ہوتا۔ان سب وجوہ سے شریعت نے ہفتے میں ایک دن ایسامقررفر مایا جس میں مختلف محلوں اور گاؤں کےمسلمان آپس میں جمع ہوکراس عبادت کوادا کریں ،اور چونکہ جمعہ کا دن تمام دنوں میں افضل واشرف تھا،للہذا پیخصیص اسی دن کے لئے کی گئی ہے۔اگلی امتوں کوبھی خدائے تعالیٰ نے اس دن عبادت کا حکم فر مایا تھا،مگر انھوں نے اپنی بدلفیبی ہے اس میں اختلاف کیا ،اور اس سرکشی کا نتیجہ بیہ ہوا کہ وہ اس سعادت عظمیٰ ہے محروم رہے ، اور پیفضیلت بھی اسی امت کے حصے میں پڑی۔ یہود نے سنیچر کا دن مقرر کیا اس خیال سے کہاس دن میں اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے پیدا کرنے ہے فراغت کی تھی۔نصاریٰ نے اتوار کا دن مقرر کیا اس خیال ہے کہ بید دن ابتدائے آفرینش کا ہے، چنانجہاب تک بید ونوں فرقے ان دونوں دنوں میں بہت اہتمام کرتے ہیں ،اورتمام دُنیا کے کام کوچھوڑ کرعبادت میںمصروف رہتے ہیں،نصرانی سلطنوں میں اتوار کے دن اسی سبب سے تمام دفاتر میں تعطیل ہوجاتی ہے۔

### جمعے کے فضائل

ا: نبی سی این این کی تمام دنوں ہے بہتر جمعے کا دن ہے ،اس میں حضرت آ دم میں کی ایک گئے ،اوراس دن وہ جنت میں داخل کئے گئے ،اوراس دن جنت ہے باہر لائے گئے ، (جواس عالم میں انسان کے وجود کا سبب ہوا ، جو بہت بڑی نعمت ہے )اور قیامت کا وقوع بھی اس دن ہوگا (صحیح مسلم شریف )۔

<sup>🛈</sup> ص: ٨١١ رقم الحديث:١٩٧٦، دارالسلام.

ایک ایک الگی نے فرمایا کہ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے۔کوئی دن جمعہ سے زیادہ بزرگ نہیں ،اس میں ایک ساعت ایس ہے کہ کوئی مسلمان اس میں دُعانہیں کرتا مگر یہ کہ اللہ تعالی قبول فرما تا ہے،اورکسی چیز سے پناہ نہیں مانگ اساعت ایس ہے کہ کوئی مسلمان اس میں دُعانہیں کرتا مگر یہ کہ اللہ تعالی اس کو پناہ دیتا ہے (تر مذی شریف)،شاہد کا لفظ سور ہُ بروج میں واقع ہے،اللہ تعالی نے اُس دن مگر یہ کہ اللہ تعالی اس کو پناہ دیتا ہے (تر مذی شریف)،شاہد کا لفظ سور ہُ بروج میں واقع ہے،اللہ تعالی نے اُس دن

ہوجاویں (اشعۃ اللمعات )۔

<sup>🛈</sup> ص ٦١٦/١. 🕲 مشكواة المصابيح ١١٩/١. 🖲 ص: ٦١٠/١. 🎯 اى دن كى قيداس حديث مين نبيس ہے۔ (محشى )

یعنی زمین انبیاء کے بدن میں پچھ تصرف نہیں کرسکتی جیسا کہ ؤنیا میں تھاوییا ہی رہتا ہے۔ (محشی)

<sup>🕦</sup> ص ١٠٤٧، رقم الحديث:١٠٤٧.

کی شم کھائی ہے: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوّجِ. وَالْیَوْمِ الْمَوْعُوْدِ. وَشَاهِدٍ وَّ مَشْهُوُدٍ '(البروج:۱-۳) شم ہے اس آسان کی جو بُرجوں والا ہے ( یعنی بڑے بڑے ستاروں والا ) اور شم ہے دنِ موعود ( قیامت ) کی۔اور شم ہے شاہد (جمعہ ) کی اور مشہود (عرفہ ) کی۔

ے: نبی سلی اللے ان اس کوعذابِ قبر سلمان جمعے کے دن یا شبِ جمعہ کومرتا ہے اللہ تعالی اس کوعذابِ قبر سے محفوظ رکھتا ہے (تر مذی شریف)۔

ابن عباس ﷺ نالوت فرمائی ۔ اُلیوم اَٹےمَلْتُ لَکُمْ دِینکُمْ" (المائدة ۳۰) کی تلاوت فرمائی ۔ اُن کے پاس ایک یہودی بیٹے اس شال نے کہاا گرہم پرالی آیت اُتر تی تو ہم اُس دن کوعید بنالیتے ۔ ابن عباس شال نے فرمایا کہ یہ آیت دوعیدوں کے دن اُتری تھی: جمعے کا دن ، اور عرف کا دن ۔ یعنی ہم کو بنانے کی کیا حاجت اُس دن تو خود ہی دو عید س تھیں ۔
 عید س تھیں ۔

و: نبی سی المنظیم فرماتے تھے کہ جمعہ کی رات روشن رات ہے اور جمعہ کا دن روشن دن ہے (مشکلوۃ شریف )۔

ا قیامت کے بعد جب اللہ تعالیٰ سخفین جن کو جنت میں اور سخفین دوز نے کو دوز نے میں بھیج دیں گے اور یہی دن وہاں بھی ہونے گے ،اگر چہ وہاں دن رات نہ ہونے گے ،مگر اللہ تعالیٰ اُن کو دن اور رات کی مقدار اور گھنٹوں کا شار تعلیم فرمائے گا ، پس جب جمعہ کا دن آئے گا اور وہ وقت ہوگا جس وقت مسلمان دنیا میں جمعہ کی نماز کے لئے نکلتے سخھا یک منادی آ واز دے گا کہ آئے اہلِ جنت ! مزید کے جنگلوں میں چلو، وہ ایسا جنگل ہے جس کا طول وعرض سوائے خدا کے وکی نہیں جانا، وہاں مُشک کے ڈھیر ہونے آسان کے برابر بلند، انبیا سے اللہ فور کے ممبروں پر بھلائے جائیں گے ،اور مؤمنین یا قوت کی کرسیوں پر ۔ پس جب سب لوگ اپنے اپنے مقام پر بیٹھ جائیں گے ، وہ تو ایل ایک ہوا بھیچ گا جس سے وہ مشک جو وہاں ڈھیر ہوگا اُڑے گا ۔ وہ ہوا اس مُشک کو اُن کے کپڑوں میں لے جائے گی اور منھ میں اور بالوں میں لگائے گی ، وہ ہوا اس مُشک کے لگانے کا طریقہ اس عورت سے بھی زیادہ جائی

① ص: . ٢٥٤، رقم الحديث: ١٠٨٤. ﴿ ص: ٥٥٧٥، رقم الحديث:١٠٧٤. ﴿ ثَانُ عَ مشكواة المصابيح: ١٢١/١.

ہے جس کوتمام دنیا کی خوشبوئیں دی جائیں۔ پھرحق تعالی حاملانِ عرش کوحکم دےگا کہ عرش کوان لوگوں کے درمیان میں لے جا کررکھو، پھران لوگوں کو خطاب فرمائے گا کہ اے میرے بندو! جوغیب پرایمان لائے ہو حالانکہ مجھ کو دیکھا نہ تھا ،اور میرے پیمبر ملکھیا کی تصدیق کی ،اور میرے حکم کی اطاعت کی ،اب کچھ مجھے سے مانگو، بیدن مزید تعنیٰ زیادہ انعام کرنے کا ہے،سب لوگ ایک زبان ہوکر کہیں گے کہ اُے پروردگار! ہم تجھے سے خوش ہیں ،تو بھی ہم سے راضی ہوجا۔ حق تعالی فرمائے گا: اُے اہل جنت! اگر میں تم سے راضی نہ ہوتا تو تم کواپی بہشت میں نہ رکھتا۔ اور کچھ مانگو، بیددن مزید کا ہے تب سب لوگ مُعفقُ اللّسان ہوکرعرض کریں گے کہاً ہے پروردگار! ہم کوا پنا جمال دکھا دے کہ ہم تیری مقدس ذات کواپنی آنکھوں ہے دیکھ لیس ، پس حق سبحانہ وتعالیٰ پردہ اُٹھا دے گا ،اور اُن لوگوں پر ظاہر ہوجادے گا،اورا پنے جمال جہاں آ راء ہے اُن کو گھیر لے گا ،اگراہل جنت کے لئے بیتکم نہ ہو چکا ہوتا کہ بیہ لوگ بھی جلائے نہ جائیں تو بیٹک وہ اس نور کی تاب نہ لاعکیں اور جل جائیں ، پھراُن سے فر مائے گا کہ اب اپنے ا ہے مقامات پر واپس جاؤ ، اور ان لوگوں کاحسن و جمال اس جمال حقیقی کے اثر سے دونا ہو گیا ہوگا ، پہلوگ اپنی بیبیوں کے پاس آئیں گے ،نہ بیبیاں اُن کو دیکھیں گی نہ بیہ بیبیوں کو ہھوڑی درر کے بعد جب وہ نور جو اُن کو چھپائے ہوئے تھا ہٹ جائے گا ،تب بیآ پس میں ایک دوسرے کودیکھیں گے ،ان کی بیبیاں کہیں گی : جاتے وفت جیسی صورت تمہاری تھی وہ ابنہیں ، یعنی ہزار ہا درجہاں ہے اچھی ہے ، بیلوگ جواب دیں گے کہ ہاں بیاس سبب سے کہ قن تعالیٰ نے اپنی ذات ِمقدس کوہم پر ظاہر کیا تھا،اورہم نے اُس جمال کواپنی آنکھوں سے دیکھا (شرح سفر السعادت)۔ دیکھئے جمعہ کے دن کتنی بڑی نعمت ملی۔

اا: ہرروز دو پہر کے وقت دوز خ تیز کی جاتی ہے ،مگر جمعہ کی برکت سے جمعہ کے دن نہیں تیز کی جاتی (احیاء العلوم )۔

۱۱٪ نبی ملک نے ایک جمعہ کوارشاد فرمایا کہ اے مسلمانو!اس دن کوالٹد نتعالیٰ نے عیدمقرر فرمایا ہے ، پس اس دن عنسل کرو،اور جس کے پاس خوشبو ہووہ خوشبولگائے ،اورمسواک کواُس دن لازم کرو(ابن ملجہ )۔

<sup>🕕</sup> حدیث نمبرا کواوراس حدیث کوابوداؤونے ذکر کیا ہے۔ (محشی )

<sup>🕐</sup> ص: ۲۵۲/۱ و أخرجه أبوداود ص: ۲۳۰۳، رقم الحديث:۱۰۸۳

ش: ٢٥٤١ رقم الحديث:١٠٩٨.

#### جمعے کے اداب

ا: ہرمسلمان کو جا ہے کہ جمعہ کا اہتمام پنجشنبہ سے کرے، پنجشنبہ کے دن بعد عصر کے استغفار وغیرہ زیادہ کرے اورا کے بہتنہ کے دن بعد عصر کے استغفار وغیرہ زیادہ کرے اورا گرخوشبو گھر میں نہ ہوا ورممکن ہوتو اُسی دن لا رکھے، تا کہ پھر جمعہ کے دن ان کا موں میں اس کو مشغول ہونا نہ پڑے، ہزرگانِ سلف نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ جمعہ کا فائدہ اس کو ملے گا جو اس کا منتظر رہتا ہوا وراس کا اہتمام پنجشنبہ سے کرتا ہوا ورسب سے زیادہ بدنصیب وہ ہے جس کو بیجھی نہ معلوم ہو کہ جمعہ کر ہے۔ جس کو بیجھے کے آج کونسادن ہے اور بعض ہزرگ شب جمعہ کو زیادہ اہتمام کی غرض سے جامع مسجد ہی میں جاکر رہتے تھے۔ (احیاء العلوم ۱/۱۲۱)۔

ع: پھر جمعہ کے دن مسل کرے ،سرکے بالوں کواور بدن کوخوب صاف کرے ،اورمسواک کرنا بھی اُس دن بہت فضیلت رکھتا ہے۔(احیاءالعلوم ۱۸۱۱)۔ فضیلت رکھتا ہے۔(احیاءالعلوم ۱۸۱۱)۔

۳: جمعہ کے دن بعد شل عمدہ سے عمدہ کپڑے جواس کے پاس ہوں پہنے ،اورممکن ہوتو خوشبولگائے ،اور ناخن وغیرہ بھی کتروائے(احیاءالعلوم ۱/۱۲۱)۔ وغیرہ بھی کتروائے(احیاءالعلوم ۱/۱۲۱)۔

الله جامع مسجد میں بہت سورے جائے ، جو محض جتنے سورے جائے گا اس قدراس کو تواب زیادہ ملے گا۔

نی سی اللہ جو کے دن فر شتے دروازے پراُس مسجد کے جہال جو پر پڑھا جا تا ہے کھڑے ہوتے ہیں ،

اور سب سے پہلے جو آتا ہے اُسکو، پھراُ سکے بعد دوسرے کو، اسی طرح درجہ بدرجہ سب کا نام لکھتے ہیں ، اور سب سے پہلے جو آیا اس کوابیا تو اب ملتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اونٹ قربان کرنے والے کو، اس کے بعد پھر جیسے گائے کی قربانی کرنے میں ، پھر جیسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اونٹ قربان کرنے والے کو، اس کے بعد پھر جیسے گائے کے قربانی کرنے میں ، پھر جیسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی کو انڈا صدقہ دیا جائے ، پھر جب خطبہ ہونے لگتا ہے تو فرضتے وہ دفتر بند کر لیتے ہیں ، اور خطبہ سُنے میں مشغول ہوجاتے ہیں ، اور خطبہ سُنے میں مشغول ہوجاتے ہیں ، (صبح مسلم شریف وصبح بخاری شریف) الگلے زمانے میں صبح کے وقت اور بعد فجر کے راسے گلیاں بھری ہوئی نظر آتی تھیں ، تمام لوگ اسے سورے سے جامع مسجد جاتے سے اور سخت اڑ دھام ہوتا تھا جیسے عید کے دنوں میں ، نظر آتی تھیں ، تمام لوگ اسے سورے سے جامع مسجد جاتے سے اور سخت اڑ دھام ہوتا تھا جیسے عید کے دنوں میں ،

ش ١/٤٥٢. ٢٥٤/١ (مطبوعه مكتبه رشيديه، كوئته) ش ص: ١٩٨٦، رقم الحديث:١٩٨٦.

<sup>@</sup> ص: ٧٣، رقم الحديث: ٩٢٩.

پھر جب بیطریقہ جاتار ہاتولوگوں نے کہا کہ بیپلی بدعت ہے جواسلام میں پیدا ہوئی۔

بیلکھ کرامام غزالی را التے علیہ فرماتے ہیں کہ کیوں شرم نہیں آتی مسلمانوں کو یہوداور نصاریٰ ہے کہ وہ لوگ اپنی عبادت کے دن ، یعنی یہود سنیچر کواور نصاریٰ اتوار کواپنے عبادت خانوں اور گرجا گھروں میں کیسے سوہرے جاتے ہیں ،اور طالبان دُنیا کتنے سوریے بازاروں میں خرید وفروخت کیلئے پہنچ جاتے ہیں ،پس طالبانِ دین کیوں نہیں پیش قندمی کرتے (احیاءالعلوم )۔ درحقیقت مسلمانوں نے اِس زمانے میں اس مبارک دن کی بالکل قندر گھٹا دی ، ان کو پیجی خبرنہیں ہوتی کہآج کون سادن ہے،اوراس کا کیا مرتبہ ہے،افسوں!وہ دن جوکسی زمانے میں مسلمانوں کے نزد یک عید سے بھی زیادہ (افضل) تھا،اور جس دن پر نبی سی کے گوفخرتھا،اور جودن اگلی اُمتوں کونصیب نہ ہوا تھا، آج مسلمانوں کے ہاتھ سے اس کی ایسی ناقدری ہورہی ہے،خدائے تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کواس طرح ضائع کرنا سخت ناشكرى ہے، جس كاوبال ہم اپني آئكھوں ہے ديكھر ہے ہيں۔ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونِ.

- 🔐 جمعہ کی نماز کے لئے پاپیادہ جانے میں ہرقدم پرایک سال روز ہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے (تر مذی شریف ک)۔
- إلى المنظم المعدي و المعركي مماز مين سورة الم سجده اورسورة هـل أتى عَلَى الإنسان برسط شهرا المهذا ان سورتوں کو جمعہ کے دن فجر کی نماز میں مستحب سمجھ کر بھی بھی پڑھا کر ہے ،بھی بھی ترک بھی کردے تا کہلوگوں کو وجوب كاخيال ندہو\_
- جمعه كى نماز ميں ني النافي سورة جمعه اور سورة منافقون يا سبح اسم ربك الاعلى ور هل اَتاك حديث
  - ۸: جمعہ کے دن خواہ نمازے پہلے یا پیچھے سور ہ کہف پڑھنے میں بہت ثواب ہے، نبی سی الے نے فر مایا کہ جمعے کے دن جوکوئی سورہ کہف پڑھے اس کے لئے عرش کے نیچے ہے آسان کے برابر بلندایک نورظا ہر ہوگا کہ یہ قیامت کے اندھیرے میں اس کے کام آوے گا،اوراُس جمعے سے پہلے جمعے تک جتنے گناہ اس سے ہوئے تھے سب معاف

<sup>🕕</sup> لیعنی سورے نہ جانا ،اوریہاں بدعت سے لغوی مُر ادہے بیعنیٰ ٹی بات اور شرعی بدعت مُر ادنہیں ہے جس کے معنی بیہ بیں کہ دین میں عبادت سمجھ کرنٹی بات پیدا کرنا، کیونکه بیررام ہےاورسور سے نہ جانا حرام نہیں۔ (محشی ) ® ۲۵۷/۱ کی ص: ۱۶۹۳ ، رفع البحدیث: ۹۶. © النومذی: ۲۹۶، رقع البحدیث: ۵۲، ۱۵ هی نیعنی بھی اوپر کی دونوں سورتیں اور بھی بیدونوں سورتیں پڑھتے تھے۔ (محشی )

<sup>🛈</sup> الترمذي: ١٦٩٦، رقم الحديث: ١٩٥.

ہوجا ئیں گے (شرح سفرالسعا دت)۔علماء نے لکھا ہے کہ اس حدیث میں گناہِ صغیرہ مراد ہیں اس لئے کہ کبیرہ بے تو بہ کے نہیں معاف ہوتے۔واللہ اعلم ،وھوار حم الراحمین۔

 جمعہ کے دن درودشریف پڑھنے میں بھی اور دنوں سے زیادہ ثو اب ملتا ہے، اس لئے احادیث میں وار دہوا ہے کہ جمعہ کے دن درودشریف کی کثرت کرو۔

# جمعے کی نماز کی فضیلت اور تا کید

اسلام میں نمازِ جمعہ فرضِ عین ہے ،قر آن مجید اور احادیث متواتر ہ اور اجماعِ اُمّت سے ثابت ہے ،اور اعظمِ شعائرِ اسلام سے ہے ،مئکراس کا کا فراور بے عذر اس کا تارک فاسق ہے۔

ت قوله تعالى: "يَاأَيُّهَا الَّذِيُنَ الْمَنُو إِذَا نُودِى لِللَّهِ عَلَمُونَ " (الجمعة : 9) يعنی اسايمان والواجب نمازِ جمعه کے لئے اذان کہی جائے و ذَرُو الْبَيْعَ و ذَلِکُمْ خَيْرٌ لَّکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعُلَمُونَ " (الجمعة : 9) يعنی اسايمان والواجب نمازِ جمعه کے لئے اذان کہی جائے تو تم لوگ الله تعالی کے ذکر کی طرف دوڑ و، اور خريد وفر وخت چھوڑ دو، يہنم ارب لئے بہتر ہے اگرتم جانو۔ ذکر ہے مراد اِس آيت ميں نماز جمعه اوراس کا خطبہ ہے۔ دوڑ نے سے مقصود نہايت اہتمام کے ساتھ جانا ہے۔ نکی ساتھ اُن کے دی تعمل اور طہارت بفتر رامکان کرے، بعد اُس کے اپنے بالوں میں بی ساتھ اُن کے دی قال میں اور طہارت بفتر رامکان کرے، بعد اُس کے اپنے بالوں میں اور طہارت بفتر رامکان کرے، بعد اُس کے اپنے بالوں میں

بی نی سی از این این این این این اور طہارت بقدرامکان کرے، بعداً س کے اپنے بالوں میں تیل لگائے اور خوشبو کا استعال کرے ، اس کے بعد نماز کے لئے چلے ، اور جب مسجد میں آئے اور کسی آ دی کو اُس کی جگہ ہے اُٹھا کرنہ بیٹھے ، پھر جس قدرنوافل اُس کی قسمت میں ہوں پڑھے ، پھر جب امام خطبہ گرڑھنے لگے تو سکوت کرے ، تو گذشتہ جمعہ سے اس وقت تک کے گناہ اس مختص کے معاف ہوجا ئیں گے (صحیح بخاری شریف)۔

ا نبی النظیم نے فرمایا کہ جوکوئی جمعہ کے دن خوب عسل کرے اور سویرے مسجد میں پیادہ پاجائے ،سوار ہوکر نہ جائے ، کو اربہوکر نہ جائے ، پھر خطبہ سنے اور اس درمیان میں کوئی لغونعل نہ کرے ، تو اُس کو ہرفتدم کے عوض ایک سال کامل کی عبادت کا جائے ، پھر خطبہ سنے اور اس درمیان میں کوئی لغونعل نہ کرے ، تو اُس کو ہرفتدم کے عوض ایک سال کامل کی عبادت کا

یکلہ ترغیب کیلئے ہے کہ تم مسلمان تو جانے ہو، جانے والوں کواس کے خلاف نہ کرنا چاہئے۔ (محشی) © دوسری حدیث میں ہے کہ جس وقت امام منبر پر آ کر بیٹھ جائے ای وقت ہے نماز پڑ ہنا اور کلام کرنا جائز نہیں اور یہی امام اعظم پھٹے گاند ہب ہے۔ (محشی) © ص: ٦٩،
 نہ المحدیث ۲۳۰۸۸

ثواب ملےگا،ایک سال کے روز وں کا اورایک سال کی نماز وں کا۔ (تر مذی شریف )۔

س ابن عمرا درابو ہریرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی ﷺ کوییفر ماتے ہوئے سُنا کہلوگ نماز جمعہ کے ترک سے بازر ہیں ، درنہ خدائے تعالی اُن کے دلول پر مہر کردےگا ، پھروہ سخت عفلت میں پڑجا کیں گے۔ (صحیح مسلم شریف )۔

نبی النوائی نے فرمایا کہ جو محص تین جمعے شستی ہے یعنی بے عذر ترک کردیتا ہے اُس کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر
 کردیتا ہے (تر مذی شریف )۔اورایک روایت میں ہے کہ خداوندِ عالم اُس سے بیزار ہوجا تا ہے۔

الله طارق بن شہاب فیل فی فرماتے ہیں کہ نبی سی کے فرمایا کہ نمازِ جمعہ جماعت کے ساتھ ہر مسلمان پر عی واجب ہے، مگر جار پر: (۱) غلام لیعنی جو قاعدہ شرع کے موافق مملوک ہو (۲) عورت (۳) نابالغ لڑکا (۳) بیمار۔ (ابوداؤد شریف)۔

ے: ابن عمر رفائ اوی ہیں کہ نبی سی گئی نے تارکین جمعہ کے قق میں فرمایا کہ میرامقیم ارادہ ہوا کہ سی کوا پنی جگہامام کردوں ،اورخوداُن لوگوں کے گھروں کوجلا دوں جونماز جمعہ میں حاضر نہیں ہوتے (صحیح مسلم شریف )،اسی مضمون کی حدیث ترک جماعت کے قق میں بھی وارد ہوئی ہے جس کوہم اوپرلکھ چکے ہیں۔

ابن عباس فی فی فرماتے ہیں کہ نبی سی فی اے فرمایا کہ جو محص بے ضرورت جمعے کی نماز ترک کردیتا ہے وہ منافق کا منافق کی کھودیا جا ایسی کتاب میں جو تغیر و تبدل ہے بالکل محفوظ ہے (مشکلوۃ شریف )، یعنی اس کے نفاق کا حکم ہمیشہ رہے گا، ہاں اگر تو بہ کرے یا ارحم الراحمین اپنی محض عنایت ہے معاف فرمائے تو وہ دوسری بات ہے۔
 جابر فی فی فی میں کہ حضرت نے ہیں کہ حضرت نے فرمایا: جو شخص اللہ تعالی پراور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اُس کو جمعہ کے دن نماز جمعہ پڑھنا ضروری ہے، مگر مریض اور مسافر اور عورت اور لڑکا اور غلام ۔ پس

① ص: ۱۶۹۳، رقسم المحدیث: ۶۹۶. ﴿ یعنی مُمرِکرنے کا یہ نتیجہ ہوگا۔ خدائے تعالیٰ کی پناہ! جب غفلت مسلط ہوگئی توجہ ہم ہے چھٹکارا نہایت دشوار ہے۔ (محشی) ﴿ ص: ۸۱۳، رقیم المحدیث: ۲۰۰۲. ﴿ ص: ۱۹۹۳، رقیم المحدیث: ۵۰۰. ﴿ ص: ۱۳۰۲، رقیم المحدیث: ۱۰۶۷. ﴿ یعنی مضبوط اور مستقل ارادہ ہوگیا، مگر بعض وجو ہات سے آپ نے ایسا کیانہیں۔ (محشی) ﴿ ص ۲۷۷، رقیم المحدیث: ۱۶۸۵. ﴿ یغرض نہیں ہے کہ وہ کا فر ہوگیا جو کہ قیقی معنی منافق کے ہیں، بلکہ یہ منافق کی تی خصلت ہے جو گناہ ہے۔ (محشی)

<sup>🏵</sup> ص:۱۲۱/۱.

اگرکوئی شخص لغوکام یا تجارت میں مشغول ہوجائے تو خداوندعالم بھی اس سےاعراض فرما تا ہےاوروہ بے نیازاور محمود ہے(مشکو قشریف کے بیعنی اس کوکسی کی عبادت کی پرواہ نہیں ، نہاس کا پچھ فائدہ ہے۔اس کی ذات بہ ہمہ صفت موصوف ہے،کوئی اس کی حمدوثنا کرے بانہ کرے۔

ان عباس شال شی است مروی ہے کہ اُنھوں نے فر مایا: جس شخص نے پئے در پئے کئی جمعے ترک کردیئے پس اُس
 اسلام کوپس پُشت ڈالد میا (اشعة اللمعات)۔

اا: ابن عباس وظافی ہے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص مرگیا،اور وہ جمعہ اور جماعت میں شریک نہ ہوتا تھا اُسکے حق میں آپ کیا فرماتے ہیں،اُنھوں نے جواب دیا کہ وہ دوز رخ میں ہے۔ پھر وہ شخص ایک مہینے تک برابران ہے یہی سوال کرتار ہااور وہ یہی جواب دیتے رہے (احیاءالعلوم )۔ان احادیث سے سرسری نظر کے بعد بھی یہی نتیجہ بخو بی نکل سکتا ہے کہ نمازِ جمعہ کی سخت تا کید شریعت میں ہے،اور اس کے تارک پر سخت سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں،کیا اب بھی کوئی شخص بعد دعویٰ اسلام کے اس فرض کے ترک کرنے پرجرائت کرسکتا ہے۔

# نماز جمعه كابيان

جمعہ کی پہلی اذان کے بعد خطبہ کی اذان ہونے سے پہلے چاررکعت سُنّت پڑھے، یہ نتمیں مؤکدہ ہیں۔ پھر خطبہ کے بعد دورکعت فرض امام کے ساتھ جمعہ کی پڑھے۔ پھر چاررکعت سُنّت پڑھے۔ یہ سنّتیں بھی مؤکدہ ہیں۔ پھر دورکعت سُنّت پڑھے۔ یہ دورکعت بھی بعض حضرات کے نز دیک مؤکدہ ہیں۔

# نماز جمعہ کے واجب ہونے کی شرطیں

### 

- ایعنی اس سے بے توجہ ہوجا تا ہے اور وہ تو بے پرواہ ہے ہی ، نہ کسی کامختاج ، نہ کسی سے نفع حاصل کرنے والا۔ بندہ جو بہتری بھی کرتا ہے اپ ہی نفع کے لئے کرتا ہے، پس جب بندہ نے خود ہی اپنی نالائفتی ہے دوزخ میں جانے کا سامان کیا تو خدائے تعالیٰ کو بھی اس کی پچھے پرواہ نہیں۔ (محشی )
   س: ۱۲۱/۱. اس س: ۲۱۷. اس سے پہلے یہ مضمون پچھ تغیر کے ساتھ مع اس کی تا ویل کے گذر چکا ہے۔ (محشی )
- @ ص: ٢/١ ه ٢. ك بديورامضمون اس مرتبداضا فدجوا\_ (شبيرعلي) @ السحيد على على كل من احتسع فيه سبعة=

- ا صحیح ہونا۔ پس مریض پرنماز جمعہ واجب نہیں۔ جومرض جامع مسجد تک پیادہ یا جانے سے مانع ہواُسی مرض کا عتبار ہے، بوڑھا ہے کی وجہ سے اگر کو کی شخص کمز ور ہو گیا ہو یا مسجد تک نہ جاسکے یا نابینا ہو، یہ سب لوگ مریض سمجھے جا ئیں گے اورنمازِ جمعہ اُن پر واجب نہ ہوگی۔ سمجھے جا ئیں گے اورنمازِ جمعہ اُن پر واجب نہ ہوگی۔
  - آزاد ہونا۔غلام پرنماز جمعہ واجب نہیں۔
  - ۳: مردہونا۔عورت پرنماز جمعہواجب نہیں۔
- جماعت کے ترک کرنے کے لئے جوعذراو پر بیان ہو چکے ہیں اُن سے خالی ہونا۔اگر اُن عذروں میں سے کوئی عذرموجود ہوتو نماز جمعہ واجب نہ ہوگی۔
   کوئی عذرموجود ہوتو نماز جمعہ واجب نہ ہوگی۔

#### مثال:

- ا: یانی بہت زورے برستاہو۔
- ۲: کسی مریض کی تیمارداری کرتا ہو۔
- 🎢 🛚 مسجد جانے میں کسی دشمن کا خوف ہو۔
- ا اور نمازوں کے واجب ہونے کی جوشرطیں اوپر ہم ذکر کر چکے ہیں وہ بھی اس میں معتبر ہیں۔ یعنی عاقل ہونا، بالغ ہونا، مسلمان ہونا، بیشرطیں جو بیان ہوئیں نماز جمعہ کے واجب ہونے کی تھیں۔ اگر کوئی شخص با وجود نہ پائے جانے ان شرطوں کے نماز جمعہ پڑھے تو اس کی نماز ہوجائے گا۔ جانے ان شرطوں کے نماز جمعہ پڑھے تو اس کی نماز ہوجائے گا۔ مثلاً کوئی مسافریا کوئی عورت نماز جمعہ پڑھے۔

= شرائط: الذكورة، حرج به النساء، فلا تجب على امرأة. والحرية، حرج به الأرقاء، فلا تجب عليهم إجماعاً. والإقامة، لوبنية المحكث حمسة عشريوما، حرج به المسافر. والصحة، خرج به المريض أي الذي لايقدر على الذهاب إلى الجامع، أو يقدر ولكن يخاف زيادة مرضه، أو بطء برئه بسبب جلي. والشيخ الكبير الذي ضعف ملحق بالمريض، وألحق بالمريض المعرض إن بقى المريض ضائعا بخروجه على الأصح. والأمن من ظالم، فلا تجب على من احتفى من ظالم، ويلحق به المقلس الخائف من الحبس. وسلامة العبنين، فلا تجب على المقعد لعجزه عن السعي اتفاقا. ومن العذر المطر العظيم، وسلامة العبنين، فلا تجب على المحمقة، وأما البلوغ والعقل فليسا خاصين بالحمقة. [مراقي وكذا الشلح، والوحل، قال في الشرح: وقدمنا أنه يسقط به الحضور للحماعة، وأما البلوغ والعقل فليسا خاصين بالحمقة. [مراقي الفلاح والطحطاوى ٥٠٣] إن اختار العزيمة أي صلوة الحمقة، وصلاها وهو مكلف بالغ عاقل وقعت فرضا عن الوقت، وهي أفضل إلاللمرأة؛ لأن صلوتها في بيتها أفضل. [الدرًالمختار و الشامية ٣٣/٣] 

(المرابط المائة؛ لأن صلوتها في بيتها أفضل. [الدرًالمختار و الشامية ٣٣/٣] 
(المرابط المرابط العربط المورد المورد المحتار و الشامية ٣٣/٣] 
(المرابط المرابط المرا

# جمعے کی نماز کے جمعے ہونے کی شرطیں

- " مصریعنی شہریا قصبہ۔ پس گاؤں یا جنگل میں نمازِ جمعہ درست نہیں ،البتہ جس گاؤں کی آبادی قصبے کے برابر ہو مثلًا تین جار ہزارآ دمی ہوں وہاں جمعہ درست ہے۔
- خلہر کا وقت ۔ پس وقت ظہر سے پہلے اور اس کے نکل جانے کے بعد نما نے جمعہ درست نہیں ، ٹنی کہ اگر نما نے جمعہ کر است نہیں ، ٹنی کہ اگر نما نے جمعہ کی حالت میں وقت جاتا رہا تو نماز فاسد ہوجائے گی ، اگر چہ قعد ہ اخیرہ بقدرتشہد کے ہوچکا ہو ، اور اس وجہ سے نما زجمعہ کی قضا نہیں پڑھی جاتی ۔
- خطبہ یعنی لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ،خواہ صرف سبحان الله یا الحمد الله کہ دیاجائے اگر چصرف اس قدر پراکتفا کرنا بوجہ مخالفت ِسُنت کے مکروہ ہے۔
   آگر چصرف اس قدر پراکتفا کرنا بوجہ مخالفت ِسُنت کے مکروہ ہے۔
  - 👚 خطبه کانمازے پہلے ہونا۔اگرنماز کے بعدخطبہ پڑھاجائے تونماز نہ ہوگی۔
  - خطبه کاوفت ظهر کے اندر ہونا۔ پس وفت آنے سے پہلے اگر خطبہ پڑھ لیاجائے تو نماز نہ ہوگی۔
- اعت لیمنی امام کے سوا کم سے کم تین آ دمیوں کا شروع خطبے سے سجدہ رکعت اولی تک موجود رہنا، گووہ تین
   تدی جو خطبے کے وقت تھے اور ہوں ،اور نماز کے وقت اور ۔گریہ شرط ہے کہ بیہ تین آ دمی ایسے ہوں کہ امامت
  - ① رساله "الظهرفي القرئ القول البديع احسن القرئ" كوملاحظ فرما كين اس كمتعلق كافي ذخيره جمع كيا كيا ب-(ى)
- (1) ويشترط لصحتها المصر، وتقع فرضا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق ووقت الظهر، فتبطل الحمعة بحروحه مطلقا أي ولو بعد القعود قدر التشهد، والخطبة فيه، أي في الوقت فلو خطب قبله وصلى فيه لم تصح، وكفت تحميدة أو تهليلة أو تسبيحة للخطبة المفروضة مع الكراهة، وكونها قبلها أي بلافصل كثير؛ لأن شرط الشيء سابق عليه، وهي شرط الانعقاد في حق من ينشئ التحريمة للحمعة لاكل من صلاها؛ فلذا قالوا: لوأحدث الإمام فقدم من لم يشهدها جاز؛ لأنه بان تحريمته على تلك التحريمة المنشأة، بحضرة حماعة تنعقد بهم الحمعة؛ بأن يكونوا ذكورا بالغين عاقلين ولوكانوا معذورين بسفر أومرض، والحماعة وأقلها ثلثة رجال سوى الإمام، ولوغير الثلثة الذين حضرو الخطبة، فإن نفرو بعد شروعهم معه قبل سحوده بطلت، وإن بقي ثلثة أو نفروا بعد سحوده لاتبطل، وأتمها جمعة أي ولوو حده فيما إذالم يعودوا ولم يأت غيرهم، والإذن العام، من الإمام أي أن يأذن للناس إذنا عاما بأن لا يمنع أحدا ممن تصح منه الجمعة عن دخول الموضع الذي تصلي فيه، وهو يحصل بفتح أبواب الحامع لم المواردين أي من المكلفين بها فلا يضر منع نحو النساء لخوف الفتنة. [الدرّالمختار و الشامية ٦/٣ -٢٨٩]

كرسكيں، پس اگر صرف عورت يا نا بالغ لڑ كے ہوں تو نماز نہ ہوگی \_

ے: اگر سجدہ کرنے سے پہلےلوگ چلے جائیں ،اور تین آ دمیوں سے کم باقی رہ جائیں ، یا کوئی نہ رہے تو نماز فاسد ہوجائے گی۔ ہاں اگر سجدہ کرنے کے بعد چلے جائیں تو پھر پچھ حرج نہیں۔

۱۸ عام اجازت کے ساتھ علی الاشتہا ر(علی الاعلان) نماز جمعہ کا پڑھنا۔ پس کسی خاص مقام میں جھپ کر نماز جمعہ پڑھنا درست نہیں۔اگر کسی ایسے مقام میں نماز جمعہ پڑھی جائے جہاں عام لوگوں کو آنے کی اجازت نہ ہو، یا جمعہ کومسجد کے دروازے بند کر لئے جاویں تو نماز نہ ہوگی، بیشرا اکط جو نماز جمعہ کے جمعے ہونے کی بیان ہوئیں،اگر کوئی شخص باوجود نہ پائے جانے ان شرا لکط کے نماز جمعہ پڑھے اس کی نماز نہ ہوگی، نماز ظہر پھر اس کو پڑ ہمنا ہوگی۔ اور چونکہ بینماز نفل ہوگی اورنفل کا اس اہتمام سے پڑ ہنا مکر وہ ہے، لہذا ایسی حالت میں نماز جمعہ پڑ ہنا مکر وہ تحریمی ہے۔

### جمعے کے خطبے کے مسائل

مسلسئلہ ''جب سب لوگ جماعت میں آجائیں ، توامام کو جائے کہ منبر پر بیٹھ جائے ،اورمؤ ذن اس کے سامنے کھڑے ، وکراذان کیج۔ بعداذان کے فوراً امام کھڑا ہوکر خطبہ شروع کردے۔ مسلسئلہ '' خطبے میں بارہ چیزیں مسنون ہیں:۔

ا: خطبه پڑے کی حالت میں خطبہ پڑے والے کو کھڑار ہنا۔

#### او خطبے پڑھنا۔

① ويؤذّن ثانياً بين يديه أي الخطيب إذا حلس على المنبر، إذا فرغ المؤذّنون قام الإمام والسّيف في يساره وهو متّكىء عليه. [الدرّالمختار ٢/٣٤] ② (وسن خطبتان بحلسة بينهما وطهارة قائما) أما سننها فأحدها: الطهارة، و ثانيها: القيام، وثالثها: استقبال القوم بوجهه. و رابعها: التعوّذ في نفسه قبل الخطبة، وخامسها: أن يسمع القوم الخطبة، وسادسها: أنه يخطب خطبة خفيفة، وهي تشتمل على عشرة: أحدها: البداء ة بحمد الله. وثانيها: الثناء عليه، وثالثها: الشهاد تان، ورابعها: الصّلوة على النّبي على أو خامسها: العظة والتذكير، وسادسها: قراء ة القران، وسابعها: الحلوس بين الخطبتين: وثامنها: أن يعيد في الخطبة الثانية الثناء والحمد لله والصلوة على النّبي النّبي النّبي المؤمنين والخطبين بقدر سورة من طوال المفصل ويكره التطويل، ومن السّنة: أن يكون الخطيب على المنبر. والبحر ٢٠٠/٢ الهندية ١/١٦١

- اونو ن خطبول کے درمیان میں اتنی دہر تک بیٹھنا کہ تین مرتبہ سجان اللہ کہہ میں۔
  - 🔭 دونوں حدثوں سے پاک ہونا۔
  - خطبہ پڑے کی حالت میں منھ لوگوں کی طرف رکھنا۔
- خطبہ شروع کرنے سے پہلے اپنے دل میں أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم كهنا۔
  - خطبهالیی آوازے پڑ ہنا کہلوگ س سکیں۔
- ۸ خطبہ میں ان آٹھ قتم کے مضامین کا ہونا: اللہ تعالی کاشکر ،اس کی تعریف ، خداوندِ عالم کی وحدت اور نبی اللہ تعالی کاشکر ،اس کی تعریف ، خداوندِ عالم کی وحدت اور نبی اللہ تعالی کاشکر درود ، وعظ وضیحت ، قرآن مجید کی آینوں کا یاکسی سورت کا پڑ ہنا ، دوسر کے خطبے میں بجائے وعظ وضیحت کے مسلمانوں کے لئے دوسر کے خطبے میں بجائے وعظ وضیحت کے مسلمانوں کے لئے دُعا کرنا۔ بیآٹے قتم کے مضامین کی فہرست تھی ،آگے بقیہ فہرست ہے ان اُمور کی جوحالت خطبہ میں مسنون ہیں۔
  - خطبے کوزیا دہ طول نہ دینا بلکہ نماز سے کم رکھنا۔
- خطبه منبر پر پڑ ہنا، اگر منبر نه ہوتو کسی لاٹھی وغیرہ کا سہارادے کر کھڑا ہونا، اور منبر کے ہوتے ہوئے کسی لاٹھی وغیرہ
   پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہونا اور ہاتھ کا ہاتھ پر رکھ لینا جیسا بعض لوگوں کی ہمارے زمانہ میں عادت ہے منقول تنہیں۔
- اا: دونوں خطبوں کاعربی زبان میں ہونا ،اورکسی زبان میں خطبہ پڑ ہنایااس کے ساتھ کسی اور زبان کے اشعار وغیرہ ملادینا،جیسا کہ ہمارے زمانہ میں بعض عوام کا دستور ہے خلاف ِسُنت مؤکدہ اورمکر وِہ تحریمی ہے۔
- ال: خطبہ سننے والوں کو قبلہ روہ وکر بیٹھنا۔ دوسرے خطبے میں نبی لٹنگائیا کے آل واصحاب واز واج مطتمر ات خصوصاً خلفائے راشدین اور حضرت حمز ہ وحضرت عباس فیلی کے لئے دعا کرنامستحب ہے، بادشاہِ اسلام کے لئے بھی دعا
  - 🛈 دیکھوجاشیہ اصفحہ ۱۱۹۔ 🛈 اور عربی زبان میں خطبہ کا ضروری ہونااس کی مفصل بحث رسالہ تحقیق الخطبہ میں بھی ہے۔ (شبیرعلی )
- ال اسمئله بربرعبارات فقهيه كالفيل الدادالفتاوي مبوب جلداق الكرم وجود و المحدد الدخلفاء الراشدين والمعتبن هما حمزة والعبّاس المسلطان، وحوزه القهستاني، ويكره تحريما وصفه بما ليس فيه [الدرّالمحتار والمعتبن هما حمزة والعبّاس المسلطان، وحوزه القهستاني، ويكره تحريما وصفه بما ليس فيه [الدرّالمحتار والشامية ٤/٢] ويستحبّ للرّحل أن يستقبل الخطيب بوجهه، هذا إذا كان أمام الإمام. فإن كان عن يمين الإمام أوعن يساره قريبا من الإمام يتحرف إلى الإمام مستعدا للسماع. [الهندية ١٦٢/١]

#### کرنا جائز ہے مگراس کی ایسی تعریف کرنا جوغلط ہومکر وہ تحریمی ہے۔

مستسئلہ جب امام خطبہ کے لئے اُٹھ کر کھڑا ہواُس وقت ہے کوئی نماز پڑ ہنایا آپس میں بات چیت کرنا مکروہِ تحریمی ہے، ہاں قضانماز کا پڑ ہناصاحبِ ترتیب کے لئے اس وقت بھی جائز ہے بلکہ واجب ہے، پھر جب تک امام خطبہ ختم نہ کردے بیسب چیزیں ممنوع ہیں۔

مٹ سکا ہے۔ خطبہ شروع ہوجائے تو تمام حاضرین کواس کا سننا واجب ہے،خواہ امام کے نز دیک بیٹھے ہوں یا دُور۔اورکوئی ایبافعل کرنا جو سُننے میں مخل ہو مکر وہ تحریمی ہے،اور کھانا پینا، بات چیت کرنا، چلنا پھرنا،سلام یاسلام کا جواب یا تسبیح پڑ ہنا یا کسی کوشرعی مسئلہ بتانا، جیسا کہ حالتِ نماز میں ممنوع ہے ویسا ہی اس وقت بھی ممنوع ہے۔ ہاں خطیب کیلئے جائز ہے کہ خطبہ پڑ ہے کی حالت میں کسی کوشرعی مسئلہ بتادے۔

مٹنگ اگرستت نفل پڑنے میں خطبہ شروع ہوجائے تو رائج بیہ ہے کہ سُنّتِ مؤکدہ تو پوری کرلے اور نفل میں دور کعت پرسلام پھیردے۔

مسلسکا یک دونوں خطبوں کے درمیان میں بیٹھنے کی حالت میں امام کو، یا مقتد یوں کو ہاتھ اُٹھا کر دُ عاما نگنا مکر وہ تح یکی ہے۔ ہاں ہے ہاتھ اُٹھا کے ہوئے اگر دل میں دُ عاما نگی جائے تو جائز ہے، بشر طیکہ زبان سے پچھ نہ کہے۔ نہ آہت نہ زور سے الیکن نبی سی کھا۔ اور اُن کے اصحاب والی ہے سے منقول نہیں، رمضان کے اخیر جمعہ کے خطبہ میں وداع وفراق کے مضامین پڑھنا بوجہ اس کے کہ نبی سی کھا اور ان کے اصحاب والی ہے سے منقول نہیں، نہ کتب فقہ میں کہیں اس کا پیت ہے مضامین پڑھنا بوجہ اس کے کہ نبی سی کھا اور ان کے اصحاب والی ہونے کا خیال ہوتا ہے اس لئے بدعت ہے۔ ہا در اس پر مداومت کرنے سے عوام کو اس کے ضروری ہونے کا خیال ہوتا ہے اس لئے بدعت ہے۔ سی سی نہ میں اس خطبہ پر ایسا الترزام ہور ہا ہے کہ اگر کوئی نہ پڑھے تو وہ مور وطعن ہوتا ہے اور اس خطبہ کے سینے میں اہتمام بھی زیادہ کیا جا تا ہے (روع الاخوان)۔

إذا حرج الإمام فلا صلوة ولا كلام إلي تمامها خلا قضاء فائتة لم يسقط ترتيب بينها وبين الوقتية. [الدرّالمختار ٣٨/٣ والبحر ٢/ ٢٤٢] (كل ماحرم في السطوة حرم في الخطبة، فيحرم أكل وشرب وكلام ولو تسبيحاً، أورد سلام أو أمر بحسور ف)، ويكره للخطيب أن يتكلم في حال الخطبة إلا إذا كان أمراً بمعروف فلا يكره (بل يحب عليه أن يستمع ويسكت بلا فرق بين قريب و بعيد). [الدرّالمختار ٣٩/٣ والبحر ٢٤٤/٣] ( لمو خرج وهو في السنة أو بعد قيامه لثالثة النفل يتم في الأصح و يخفّف القرأة. [الدرّالمختار ٣٨/٣ و البحر ٢٤٤/٣] ( فيسن الدعاء بقلبه لابلسانه. [ردّ المحتار ٣٨/٣ و البحر ٢٤٣/٢]

### مٹئلہ: خطبہ کاکسی کتاب وغیرہ ہے دیکھ کر پڑ ہنا جا ئز ہے۔

مهنسك التعليمة التعليم على المرخطي مين آئة تومقتديون كواين دل مين درود شريف پڑھ لينا جائز ہے۔

### نبي النُفَعَالِيمُ كَاخطبه جمعه كے دن كا

نی سی این کا خطبہ ال کرنے ہے بیغرض نہیں کہ لوگ اسی خطبے پر التزام کرلیں، بلکہ بھی بھی بغرض تیزک و اتباع اس کو بھی پڑھ لیا جایا کرے۔ عادت شریفہ بھی کہ جب سب لوگ جمع ہوجاتے، اس وقت آپ تشریف لاتے اور حاضرین کوسلام کرتے، اور حضرت بلال کی لی ادان کہتے۔ جب اذان ختم ہوجاتی آپ کھڑے ہوجاتے اور معا خطبہ شروع فرمادیے ۔ جب تک مغبر نہ بناتھا کسی لاٹھی یا کمان سے ہاتھ کوسہارا دے لیتے تھے اور بھی بھی اس لکڑی کے ستون سے جو محراب کے پاس تھا جہاں آپ خطبہ پڑ ہتے تھے تکیہ لگا لیتے تھے۔ بعد مغبر بن جانے کے پھر کسی لاٹھی وغیرہ سے سہارا دینا منقول نہیں (تفصیل حاشیہ پردیکھو)۔ دو خطبے پڑ ہتے ، اور دونوں کے در میان میں کچھ تھوڑی دیر پیٹھ جاتے اور اس وقت کچھ کلام نہ کرتے نہ دعا ما نگتے، جب دوسرے خطبے ہے آپ کوفراغت ہوتی، حضرت بلال خوالی فوٹ کھیں نہر وع فرماتے ۔ خطبہ پڑ ہتے وقت حضرت نبی الفوٹ کی آواز بلند ہوجاتی تھی اور مبارک آ تکھیں نمر خ ہوجاتی تھیں ۔ مسلم شریف میں ہے کہ خطبہ پڑ ہتے وقت حضرت نبی گھی کی آواز بلند ہوجاتی تھی جیسے کوئی شخص کسی وشمن کے لئمکر سے جوعنظریب آنا چاہتا ہوا ہے لوگوں کو خبر دیتا ہو۔ اکثر خطبے میں فرمایا کرتے تھے کہ بُوٹ گئا وَالسَّاعَةُ کَھَا دَیُنِ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیج گئے ہیں جیسے خطبے میں فرمایا کرتے تھے کہ بُوٹ گئا وَالسَّاعَةُ کَھَا دَیْنِ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیج گئے ہیں جیسے خطبے میں فرمایا کرتے تھے کہ بُوٹ گئا وَالسَّاعَةُ کَھَا دَیْنِ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیج گئے ہیں جیسے خطبے میں فرمایا کرتے تھے کہ بُوٹ گئا وَالسَّاعَةُ کَھَا دَیْنِ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیج گئے ہیں جیسے خطبے میں فرمایا کرتے تھے کہ بُوٹ گئا والسَّاعَةُ کَھَا دَیْنِ میں اور قیامت اس طرح ساتھ جھیج گئے ہیں جیسے خطبے میں فرمایا کرتے تھے کہ بُوٹ گئا والسَّاعَةُ کَھَا دَیْنِ میں اور قیامت اس طرح ساتھ جھیج گئے ہیں جیسے خطبے میں فرمایا کرتے تھے کہ بُوٹ گئا والسَّاعَةُ کَھَا دَیْنِ میں اور قیام سے اس طرح ساتھ ہے جو تھے ہیں جو اس کی میں جو اس کی میں جو اس کی میں جو اس کی میں کی کے ہو جو کھی کیں میں جو اس کیں جو کی کھوٹ کی کی کھوٹ کی ہو کی کھوٹ کی جو کھی کی کھوٹ کی کھوٹ کے ہیں جو کھوٹ کی کھوٹ کی کی کھوٹ کی کھوٹ کی جو کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کی کھو

الادالفتاوی الصلوة علی التبی التباطید کے وقت التبی المین مروہ ہے، اس لئے حضرت مولانا تھانوی التبطید کی تحقیق الدادالفتاوی مج بجلداوّل ۱۳۸۱ نقل کی جاتی ہے تاکہ اشتباہ زائل ہوجائے۔ سوال: الخطب الماثورہ میں فدکور ہے کہ امام خطبہ کے وقت عصاکو ہاتھ میں لئے کر کھڑ اہواور بہتی زیور ہے ممانعت مفہوم ہے۔ فکیف النوفیق و علی أي القولين العمل. جواب "درمخار" میں قوس یا عصار سہارالگانے کو کروہ کہا ہے، اورردا محتار میں اس پردواشکال کئے ہیں: ایک ابوداؤدکی روایت سے کہ حضور سی اوس مسلوقوں کا سہارالیا ہے، دوسرامحیط کی روایت سے کہ اخذ عصاکوسنت کہا ہے مثل قیام، [۸۹۲۱] اور ترجیح ردالحتار کے ول کو ہے۔ پس بہتی زیور میں گواس مسلما ہونا بعید ہاس لئے کہ اس میں احکام خصد بالرجال نہیں لئے گئے لیکن اگر کہیں ایسا ہے و غالبًا "درمختار" کی روایت کی بنا پر کھو دیا ہوگا جس کا مرجوح ہونا ابھی معلوم ہوا۔ (۱۵، ذیقعدہ ہوسی اجری) اس مطلب آپ کا بیتھا کہ قیامت بہت قریب ہے میرے بعد جلد آگے۔ (محشی)

یہ دوانگلیاں۔اور نیج کی انگلی اور شہادت کی انگلی کوملا دیتے تھے اور اس کے بعد فر ماتے تھے:

أَمَّا بَعُـدُ فَإِنَّ خَيُرُ الْمُحَدِيُثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدِي هَدَى مُحَمَّدٍ، وَّ شَرُّ الْأُمُورِ مُحُدَ ثَاتُهَا، وَكُلُّ بِحُدُ فَاتُهَا، وَكُلُّ بِدُعَةٍ ضَلَالًةٌ، أَنَا أَوُلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِّنُ نَفُسِهِ مَنُ تَرَكَ مِالاً فِلاَهُلِهِ وَمَنُ تَرَكَ دَيْنًا أَوْلِي بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِّنُ نَفُسِهِ مَنُ تَرَكَ مِالاً فِلاَهُلِهِ وَمَنُ تَرَكَ دَيْنًا أَوْطِيَاعًا فَعَلَى .

بهى بيخطبه يرُّ بِيِّ حَصِيناً يُهَا النَّاسُ تُوبُوا قَبُلَ اَنُ تَمُوتُوا وَ بَادِرُوابِالْأَعُمَالِ الصَّالِحَةِ وَصِلُوا الَّذِي بَيُنَكُمُ وَبَيُنَ رَبُّكُمُ بِكُثُرَةٍ ذِكُرِكُمُ لَهُ وَكَثُرةِ الصَّدَقَةِ بِالسِّرّ وَالْعَلانِيَةِ تُؤْجَرُوا وَتُحْمَدُوا وَتُرُزَقُوا وَاعُلَمُوا اَنَّ اللَّهَ قَدُ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجُمُعَةَ مَكْتُوبَةً فِي مَقَامِي هَذَا فِي شَهْرِي هلذًا فِي عَامِي هٰذَا إلىٰ يَوُم الْقِيامَةِ مَنُ وَّجَدَ الَّهِ سَبِيُّلا فَمَنْ تَرَكَهَا فِي حَيَاتِي اَوُبَعُدِي جُحُودُا بِهَا وَاسْتِخْفَافًا بِهَا وَلَهُ اِمَامٌ جَائِرٌ اَوُعَادِلٌ فَلَا جَـمَعَ اللَّه شَمُلَهُ وَلاَ بَارَكَ لَهُ فِي أَمُرِهِ أَ لاَوَلا صَلْوَةَ لَهُ أَلَا وَلَا صَوْمَ لَهُ أَلَا وَلَا زَكُواةً لَه أَلَا وَلاَ حَجَّ لَهُ أَلاَ وَلَا بِرَّلَهُ حَتَّى يَتُوبُ فَانُ تَابَ تَابَ اللَّهُ أَ لَا وَلَا تُـوَّمَّنَّ إِمُـرَأَ ةُ رَجُلًا أَ لَا وَلَا يَؤُمَّنَّ أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا أَ لَا وَلَايَؤُمَّنَّ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا أَ لَا اَنُ يَّقُهَرَهُ سُلُطَانٌ يَخَافُ سَيُفَهُ وَسَوُطَهُ. (ابن ماجه) اوربھی بعد حمروصلوۃ کے بیخطبہ بڑتے تھے۔اَلُحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسَتَغُفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّئاتِ اَعُمَالِنَا وَمَنُ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَـهُ وَمَنُ يُّضُلِلُ فَلَاهَا دِيَ لَـهُ وَأَشُهَـدُ أَنُ لاَ إِلهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيُكَ لَهُ وَأَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ أَرُسَلُهُ بِالْحِقِّ بَشِيرًا وَّنَـذِيرًا بِيُنَ يَدَى السَّاعَةِ مَنُ يُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدُ رَشَدَوَاهُتَدىٰ وَمَنُ يَعُصِهِ مَا فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ إِلَّانَفُسَهُ وَلَا يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا. ايك صحالى فرماتے بين كه حضرت سورۂ قی خطبے میں اکثر پڑھا کرتے تھے، ختی کہ میں نے سورۂ ق مشرت ہی ہے مُن کریاد کی ہے جب آپ منبريراس كوپڙها كرتے تصاور بھى سورة والعصراور بھى لايستوى آصْحابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الُجَنَّةِ اَصُحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُوُنَ ﴿ (الحشر: ٢٠) اورَبْهِي وَنَادَوُ يَا مَالِكُ لِيَقُض عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمُ مَاكِثُونَ. (الزخرف:٧٧)

وروي أنه الله المال فيها "سورة العصر" ومرة أحرى "لايستوي" (الاية) وأحرى "ونادوايا مالك ليقض" (الاية]
 [البحر ٢/٠/٢]

### نماز کےمسائل

مسلسکا جہتریہ ہے کہ جو مخص خطبہ پڑھے وہی نماز پڑھائے ،اورا گرکوئی دوسراپڑھائے تب بھی جائز ہے۔
مسلسکا جی خطبہ ختم ہوتے ہی فوراً اقامت کہہ کرنماز شروع کر دینا مسنون ہے، خطبہ اور نماز کے درمیان میں کوئی
وُنیاوی کام کرنا مکر وہ تحریمی ہے،اورا گردرمیان میں فصل زیادہ ہوجائے اس کے بعد خطبے کے اعادہ کی ضرورت ہے۔
ہاں کوئی وینی کام ہومثلاً کسی کوکوئی شرعی مسئلہ بتائے یا وضونہ رہے اور وضوکرنے جائے یا بعد خطبہ کے معلوم ہوکہ اس
کونسل کی ضرورت تھی اور خسل کرنے جائے تو پچھ کراہت نہیں ،نہ خطبے کے اعادہ کی ضرورت ہے۔

مسلسنا نماز جمعه اس نيت سے پڑھی جائے: نَوَیْتُ اَنُ اُصَلِّی رَکُعَتَیِ الْفَرُضِ صَلُوهَ الْجُمُعَةِ ۔ يعني ميل نے ارادہ کیا کہ دورکعت فرض نمازِ جمعہ پڑھوں۔

مستسئلہ جمع ہوکر پڑھیں،اگر چہایک مقام میں ایک ہی مسجد میں سب لوگ جمع ہوکر پڑھیں،اگر چہایک مقام کی متعدد مسجدوں میں بھی نماز جمعہ جائز ہے۔

مٹنگہ اگر کوئی مسبوق قعد ہُ اخیرہ میں التحیات پڑہتے وقت یا سجد ہُ سہو کے بعد آکر ملے تو اُس کی شرکت صحیح ہوجائے گی اوراس کو جمعہ کی نمازتمام کرنا جا ہے ،ظہر پڑ ہنے کی ضرورت نہیں۔

مسلسکلہ (بعض لوگ جمعہ کے بعدظہرِ احتیاطی پڑھا کرتے ہیں، چونکہ عوام کا اعتقاداس سے بہت بگڑ گیا ہے ان کو مطلقاً منع کرنا جا ہے ،البتۃ اگر کوئی ذی علم موقع شبہ میں پڑ ہنا جا ہے توا پنے پڑ ہنے کی کسی کواطلاع نہ کرے۔

(1) لا ينبغي أن يصلى (بالقوم) غير الخطيب؛ لأنها كشيء واحد، فإن فعل بأن خطب صبي بإذن السلطان وصلى بالغ جاز. [الدرّالمختار ٤٣/٣] (ع) فإذا أتم أقيمت بحيث يتصل أول الإقامة باخرالخطبة، ويكره الفصل بأمرالدنيا إما بنهي عن منكر أو أمر بمعروف فلا، وكذا بوضوء لوغسل أوظهر أنه محدث أو جنب، بخلاف أكل وشرب حتى لوطال الفصل استأنف الخطبة. [الدرّالمختار و الشامية ٤٣/٣] (ع) وتؤدى في مصر واحد بمواضع كثيرة. [الدرّالمختار والشامية ١٨/٣] (ع) وتؤدى في مصر واحد بمواضع كثيرة. [الدرّالمختار والشامية ١٨/٣ والبحر ٢ ٩/٤ والأفضل هو الجامع الواحد حلبي كبير ٢٥٥] (ع) وإن كان أدركه في التشهد، أو في سحود السّهو بني عليها الجمعة. [الهداية ١٨.٨ الدرّالمختار والشامية ٣٧/٣] (ع) مع مالزم من فعلها في زماننا من المفسدة العظيمة، وهو اعتقاد الحهلة أن الجمعة ليست بفرض؛ لما يشاهدون من صلوة الظهر فيظنّون أنّها الفرض وأن الجمعة ليست بفرض؛ في تركها، وعلى تقدير فعلها ممن لا يخاف عليه مفسدة منها، فالأولى أن

### عيدين كي نماز كابيان

سلسکی شوال کے مہینہ کی پہلی تاریخ کو 'عیدالفط'' کہتے ہیں، اور ذی الحجہ کی دسویں تاریخ کو 'عیدالفحی'' ۔ یہ دونوں دن اسلام میں عید اورخوثی کے دن ہیں۔ ان دونوں دنوں میں دودور کھت نماز لبطور شکر یہ کے پڑمنا واجب ہے، جمعہ کی نماز کی صحت و وجوب کے لئے جوشرا لکا اوپر ذکر ہو چکے ہیں وہی سب عیدین کی نماز میں بھی ہیں، سوائے خطبہ کے کہ جمعہ کی نماز میں خطبہ فرض اور شرط ہے اور نماز سے پہلے پڑھا جا تا ہے، اور عیدین کی نماز میں شرط یعنی فرض نہیں سقت ہے اور نماز کے بعد پڑھا جا تا ہے، گرعیدین کے خطبہ کا سننا بھی مثل جمعہ کے خطبہ کے موافق اپنی اس وقت بولنا چالنا نماز پڑ ہنا سب حرام ہے، عیدالفطر کے دن تیراہ چیزیں مسنون ہیں: شرع کے موافق اپنی آرائش کرنا ۔ مسواک کرنا ۔ میواک کرنا ۔ عیدہ سے عمدہ کیڑ ہے جو پاس موجود ہوں پہنیا ۔ خوشبولگانا ۔ شرع کو بہت مورے اُٹھنا ۔ عیدگاہ میں بہت سویرے جانا ۔ قبل عیدگاہ جانے کے کوئی شیریں چیزشل چھوہارے وغیرہ کو بہت مورے اُٹھنا ۔ عیدگاہ جانے کے صدفتہ فطر دے دینا ۔ عیدگاہ میں جاکر پڑ بہنا لیعنی شہر کی متجد میں بلا عذر نہ کے کھانا ۔ قبل عیدگاہ جانے اور رائے میں اُلڈ اُٹھند کی نماز عیدگاہ میں جاکر پڑ بہنا لیعنی شہر کی متجد میں اللہ اُٹھند کی نماز کیدگاہ میں جاکر پڑ بہنا لیعنی شرکی متحد میں اللہ اُٹھند کی نماز عیدگاہ میں جاکر پڑ بہنا لیعنی شہر کی متحد میں اللہ اُٹھند کی نماز عیدگاہ میں جاکر پڑ بہنا لیعنی اللہ اُٹھند کی نماز عیدگاہ میں جاکر پڑ بہنا لیم ہو ہوں کی نماز عیدگاہ کیدئو کو لِلْلِه الْکھمُدُرُ لَا اِللَٰہ اللَّہ وَ اللَّهُ اَٹھند کی کہ بینیت کرے : مَویُتُ اَنُ اُصَدِینَ دُکھنکی الْوَاجِبِ صَلُوهَ مَاسُلُوهُ عیدالفطر کی نماز پڑ ہے کا بیٹھندے کہ بینیت کرے : مَویُتُ اَنُ اُصَدِینَ دُکھنگی الْوَاجِبِ صَلُوهُ مَاسُلُوهُ عیدالفطر کی نماز پڑ ہے کا بیطر یقہ ہے کہ بینیت کرے : مَویُتُ اَنُ اُصَدِینَ دُکھنگی الْوَاجِبِ صَلُوهُ مَاسُونَ مَاسُلُمُ اِسْکُونُ وَلِلُهِ اللَّهُ اَسْکُونُ وَلِلْهِ الْکھمُدُدُ اَلْکُمُدُونُ وَلِلْهُ اِسْکُونُ وَلِلْهُ اِسْکُونُ وَلِیْ اِسْکُونُ وَلِلْهِ الْکُمُدُنُ وَلِلْهُ اِسْکُونُ وَلَالُونُ وَلِیْ اِسْکُونُ وَلِلْهُ اِسْکُونُ وَلِیْمُ وَلِیْ وَلِیْ اِسْکُونُ وَلِیْ وَلِیْ وَلِیْ وَلِیْ وَلِیْ وَلِیْدُ وَلِیْ وَلِیْدُ وَلِیْ وَلِیْ وَلِیْ وَلِیْ وَلِیْ وَلِیْ وَلِیْ وَلِیْ وَلِ

=تكون في بيته خفية خوفا من مفسدة فعلها. [البحر ٢٥٢/٢ و رد المحتار ١٩/٣] ۚ تحب صلوتهما على من تحب عليه الجمعة بشرائطها المتقدمة سوى الخطبة فإنها سنة بعدها. [الدرّالمختار ١/٣٥ والهداية ١/٥٨٣ والبحر ٢٤٧/٢]

<sup>©</sup> ويخطب بعدها خطبتين، ومايسن في الجمعة ويكره، يسن فيها ويكره. [الدرّالمختار ٢٩١/٢ الهداية ٢٩١/١ و البحر ٢٥٤/٢ أو المدرّالمختار ٢٠٤/١ أو المدرّال و الفطر المدرّال المخطب كخطبة نكاح وخطبة عيد. [الدرّالمختار ٢٠٤/١ ع] أو وندب في الفطر ثلاثة عشر شيئا: أن يأكل بعد الفجر قبل ذهابه للمصلي شيئاً حلواً، ويغتسل، ويستاك، ويتطيب، ويلبس أحسن ثيابه التي يباح لبسها، ويؤدي صدقة الفطر إن وجبت عليه قبل خروج الناس إلى الصلوة، والتبكير وهو سرعة الانتباه، والابتكار وهو المسارعة إلى المصلى، ثم يتوجه إلى المصلى ماشيا مكبراً سراً، ويرجع من طريق اخر، [نورالإيضاح والمراقي ٢٥٥] المسارعة إلى المصلى، ثم يتوجه إلى المصلى ماشيا مكبراً سراً، ويرجع من طريق المرا المختار ٢٥٥] أو كيفية والمخروج إلى الحبانة لصلوة العيد سنة وإن كان يسعهم المسجد الحامع. [البحر ٢٤٩/٢ الدرّالمختار ٢٥٥] أو كيفية صلوة العيد، ثم يكبر للتحريمة، ثم يقرأ الإمام والمؤتم الثناء، (سبحانك اللهم) الخ. ثم يكبر الإمام والمؤتم القياء، (سبحانك اللهم) الخ. ثم يكبر الإمام والمؤتم القياء، والمؤوم في كل منها، ثم يتعوّذ

عِیْدِ الْفِطْ وِ مَعَ سِتِّ تَکْبِیْ وَاتٍ وَاجِبَةٍ یعنی میں نے بینیت کی کہ دورکعت واجب نمازعید کی چھواجب تکبیروں کے ساتھ پڑھوں۔ بینیت کرکے ہاتھ باندھ لے، اور سبحا نک الھم آخرتک پڑھ کرتین مرتبہ 'اللہ اکبر' کہ، اور ہر مرتبہ شل تکبیر تح بہہ کے دونوں کا نوں تک اُٹھائے اور بعد تکبیر کے ہاتھ لئکا دے، اور ہر تکبیر کے بعد اتن دریت توقف کرے کہ تین مرتبہ ' سبحان اللہ' کہہ کیس ۔ تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ نہ لئکائے بلکہ باندھ لے اور ' اعوذ باللہ' اور' بسم اللہ' پڑھ کرسور ہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورۃ پڑھ کر حسب دستور رکوع سجدہ کرکے کھڑا ہو، اور دوسری رکعت میں پہلے سور ہ فاتحہ اور سورۃ پڑھ لے، اس کے بعد تین تکبیریں اسی طرح کیے، لیکن یہاں تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ نہ بندھ عبلکہ لئکائے رکھے اور پھر تکبیر کہ کررکوع میں جاوے۔

کے بعد ہاتھ نہ باند ھے بلکہ لئکائے رکھے اور پھر تکبیر کہہ کررکوع میں جاوے۔

مستسئلہ: بعدنماز کے دوخطبے منبر پر کھڑے ہوکر پڑھےاور دونوں خطبوں کے درمیان میں اتن ہی دیر تک بیٹھے جتنی دیر جمعے کے خطبے میں۔

مٹ سکتار: بعد نمازعیدین کے (یابعد خطبہ کے ) دعا مانگنا ۔ گونبی سٹی آوران کے صحابہ ڈپھی اور تابعین اور تبعین اور تبع تابعین ڈپھین ٹھی ہے منقول نہیں ، مگر چونکہ ہرنماز کے بعد دعا مانگنا مسنون ہے اس لئے بعد نمازعیدین بھی دعا مانگنا مسنون ہوگا (ق)۔

مٹ کیلے جو بین کے خطبے میں پہلے تکبیر ہے ابتدا کرے ،اوّل خطبے میں نو مرتبہ اللّٰہ اکبر کہے ، دوسرے میں سات مرتبہ۔

مسلسکیلہ عیدالصحی کی نماز کا بھی یہی طریقہ ہے اور اس میں بھی وہ سب چیزیں مسنون ہیں جو عیدُ الفطر میں۔ فرق اس قدر ہے کہ عیدالصلی کی نیت میں بجائے عیدالفطر کے عیدالصلی کالفظ داخل کرے۔عیدالفطر میں عیدگاہ

=الإمام، ثم يسمى سرا، ثم يقرأ الإمام الفاتحة ثم سورة، ثم يركع، فإذا قام للثانية ابتدأ بالبسملة ثم بالفاتحة، ثم بالسورة، ثم يركع، فإذا قام للثانية ابتدأ بالبسملة ثم بالفاتحة، ثم بالسورة، ثم يكبّر تكبيرات الزّوائد ثلثا، ويرفع يديه فيها كما في الركعة الأولى. [مراقي الفلاح ٣٦٦] وليس بين تكبيراته ذكر مسنون، ولذا يرسل يديه ويسكت بين كل تكبيرتين مقدار ثلاث تسبيحات. [الدرّالمختار ٣٦٦] ال الرّزياده مجمع كي وجهت زياده وقف كي ضرورت بوتو بحي مضا تقديم والشامية ٣٦٦] الويست بنان يستفتح الأولى بتسع تكبيرات تترى، والشانية بسبع. والدرّالمختار ٣٧/٣ والبحر ٢/١ي٢] الأحكام المذكورة لعيد الفطر ثابتة لعيد الأضلى صفة وشرطاً ووقتاً ومندوباً، لكن هنا يؤخرالاً كل عنها ويكبر في الطريق جهراً. [البحر ٢٥٥/٢ والدرّالمختار ٣٨/٣]

جانے سے پہلے کوئی چیز کھانا مسنون ہے، یہاں نہیں۔ اور عیدُ الفطر میں راستے میں چلتے وقت آ ہت تکبیر کہنا مسنون ہے اور یہاں بلندآ واز سے ۔ اور عیدُ الفطر کی نماز دیر کرکے پڑھنا مسنون ہے اور عید الضحی کی سویر ہے، اور یہاں صدقہُ فطر نہیں بلکہ بعد میں قربانی ہے اہلِ وسعت پر۔ اور اذان وا قامت نہ یہاں ہے نہ وہاں۔ مسکسکیا۔ جہاں عید کی نماز پڑھی جائے وہاں اُس دن اور کوئی نماز پڑ ہنا مکروہ ہے، نماز سے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ ہاں بعد نماز کے گھر میں آگر نماز پڑ ہنا مکروہ نہیں ، اور قبل نماز کے بیہ بھی مکروہ ہے۔

میشنگ قورتیں اوروہ لوگ جوکسی وجہ سے نمازعید نہ پڑھیں ،اُن کوبھی قبل نمازعید کے کوئی نفل وغیرہ پڑ ہنا مکروہ ہے۔

مسئسکا یک عید الفطر کے خطبہ میں صدقہ فطر کے احکام ،اور عید الضحی کے خطبہ میں قربانی کے مسائل اور تکبیر تشریق کے احکام بیان کرنا چاہئے۔ تکبیر تشریق یعنی ہر فرض عین نماز کے بعدا یک مرتبہ الللّٰهُ اَکُبَرُ اللّٰهُ اَکُبَرُ اللّٰهُ اَکُبَرُ وَلِلْهِ الْحَمُدُ کَہنا واجب ہے، بشرطیکہ وہ فرض جماعت سے پڑھا گیا ہوا ور وہ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَکُبَرُ وَلِلْهِ الْحَمُدُ کَہنا واجب ہے، بشرطیکہ وہ فرض جماعت سے پڑھا گیا ہوا ور وہ مقام مصر ہو۔ بیتکبیر وورت اور مسافر پر واجب نہیں ،اگریہ لوگ کسی ایسے محض کے مقتدی ہوں جس پر تکبیر واجب ہے تو اُن پر بھی تکبیر واجب ہو جائے گی ،لیکن اگر منفر داور عورت اور مسافر بھی کہہ لے تو بہتر ہے کہ صاحبین کے نزدیک ان سب پر واجب ہے۔

① يستحب تعجيل صلوة الأضخى، وفي عبد الفطرية خر الخروج قلبلا. [البحر ٢/ ٢٥١] و الشامية ٢/ ٢٦] الله ولا يستحب تعجيل صلوة الأذان) لغيرها (أي الفرائض) من الصلوات كعيد. [الدرالمختار والشامية ٢/ ٢٦] و الا يتفل قبلها مطلقاً، سواء كان في المصلى اتفاقا أو في بيت في الأصح، وسواء كان ممن يصلي العيد أو لا، حتى أن المرأة إذا أرادت صلوة الضحى يوم العيد تصليها بعد مايصلي الإمام في الحبانة. [الدرّالمختار و ردّالمحتار ٣/ ٥٠ والبحر ٢/ ٥٠) الا اسمئله شمن أن المرأة إذا أرادت صلوة النشريق مرافق أماز به (التي المستعبة و تكبير التشريق في الخطبة. [الدرّالمختار ٣/ ٦٠ - ٦٩] ويحب تكبير التشريق "الله أكبر الله أكبر" (الخ) عقب كل فرض أدّي بجماعة مستحبّة، ووجوبه على إمام مقيم بمصر وعلى مقتد مسافر أوقروي أوامرأة، ويحب على مقيم اقتدى بمسافر، وقالا بوجوبه فور كل فرض مطلقاً ولومنفرداً أومسافراً أو امرأة. [ردّالمحتار ٣/ ٢١ والبحر ٢/ ٢٥] الا يهام صاحب التعليم كاقول به صاحبين على مقيم المكتوبة؛ لأنه تبع لها، فيحب على صاحبين كرّد يك گاؤل والول يرجم تكبير تشريق واجب على كل من يصلي المكتوبة؛ لأنه تبع لها، فيحب على المسافر والمرأة والقروي، قال في السراج الوهاج والحوهرة: والفتوى على قولهما في هذا أيضا، فالحاصل أن الفتوى على المسافر والمرأة والقروي، قال في السراج الوهاج والحوهرة: والفتوى على قولهما في هذا أيضا، فالحاصل أن الفتوى على حالمسافر والمرأة والقروي، قال في السراج الوهاج والحوهرة: والفتوى على قولهما في هذا أيضا، فالحاصل أن الفتوى على حالم سافر والمرأة والقروي، قال في السراج الوهاج والحوهرة: والفتوى على قولهما في هذا أيضا، فالحاصل أن الفتوى على حالم سافر والمرأة والقروي، قال في السراج الوهاج والحوهرة: والفتوى على قولهما في هذا أيضاء فالحاصل أن الفتوى على حالم سافر والمرأة والقروي، قال في السراج الوهاج والحوهرة والفتوى على قولهما في هذا أيضا، فالحاصل أن الفتوى على حالم سافرة والفروي، قال في السراء الوهاج والحوهرة والفتوى على على على على المكتوبة المحاصل أن الفتوى على حالم سافر المراؤة والوك يركم المراؤة

مناسکا۔ "بیکبیرعرفہ بعنی نویں تاریخ کی فجر سے تیرھویں تاریخ کی عصر تک کہنا جاہئے ،کل ٹیکس نمازیں ہو کیں جن کے بعد تکبیرواجب ہے۔

مسلسئل استكبير كابلندآ وازے كہناواجب ہے۔ ہاں عورتيں (اگركہيں تو) آہسته آواز ہے كہيں۔

مسلسکا میازے بعد فوراً تکبیر کہنا جا ہے۔

مستائیا آگرامام تکبیر کہنا بھول جائے تو مقتدیوں کو جائے کہ فوراً تکبیر کہددیں ، بیا نظار نہ کریں کہ جب امام کھے تک کہیں۔

مثل کیلے ! عیدانسلی کی نماز کے بعد بھی تکبیر کہدلینا بعض کے نزدیک واجب ہے۔

مشائل عيدين كي نماز بالا تفاق متعدد مواضع ميں جائز ہے۔

منائیلہ اگر کسی کوعید کی نمازنہ ملی ہواور سب لوگ پڑھ چکے ہوں تو وہ مخص تنہا نماز عید نہیں پڑھ سکتا، اس کئے کہ جماعت اس میں شرط ہے، اس طرح اگر کوئی شخص شریکِ نماز ہوا ہواور کسی وجہ سے نماز فاسد ہوگئی ہووہ بھی اس کی قضا نہیں پڑھ سکتا، نہ اس پر اس کی قضا واجب ہے۔ ہاں اگر پچھاور لوگ بھی اس کے ساتھ شریک ہوجا ئیں تو پڑ ہنا واجب ہے۔

مسئلے تاریخ تک پڑھی جاسکے دن نماز نہ پڑھی جاسکے توعیدُ الفطر کی نماز دوسرے دن اورعیدالفلحی کی بارہویں تاریخ تک پڑھی جاسکتی ہے۔

-قولهما في آخر وقته وفيمن يحب عليه. (ف) ( من فحر عرفة إلى أخر أيام التشريق وعليه الاعتماد [الدرّالمحتار ١٤/٣] في البحر: ينتهي بالتكبير عقب العصر من اخر أيّام التشريق وهي ثلاث وعشرون صلاة. [٢٥٨/٢] ( الله العصر من اخر أيّام التشريق وهي ثلاث وعشرون صلاة. [الدرّالمحتار ١٩/٣] ويحب التشريق عقب كل فرض لكن المرأة تخافت. [الدرّالمحتار ١٩/٣-٥٥) و البحر ١٩٥٥] و ولابأس به عقب العيد؛ لأن المصلمين توارثوه فوجب اتباعهم. [الدرّالمحتار ١٩٥/ والبحر ١٩٥٠] و تؤدى بمصر واحد بمواضع كثيرة اتفاقا. والدرّالمحتار ١٩٨٣] و ولايصليها وحده إن فاتت مع الإمام ولو بالإفساد، ولو أمكنه الذهاب إلى إمام اخر فعل. [الدرّالمحتار ١٧/٣ والبحر ١٩٤٢] ( ووقو جر بعذر إلى الزوال من الغد فقط لكن هنا أي في الأضحى يحوز تأخيرها إلى ثالث أيام النحر بلا عذر مع الكراهة، وفي الفطر لنفي الصحة. [الدرّالمحتار ١٨٣٣ والهداية ١٩٣١]

میں اسکا سے ایسے میں اسلامیں ہے عذر بھی ہار ہویں تاریخ تک تاخیر کرنے سے نماز ہوجائے گی ،مگر مکروہ ہے اور عیدُ الفطر میں بے عذر تاخیر کرنے سے بالکل نماز نہیں ہوگی۔

> ® عذر کی مثال:

- ان سیسی وجہ سے امام نماز پڑھانے نہ آیا ہو۔
  - 🏗 یانی برس ر ہاہو۔
- 🏗 جاندگی تاریخ محقق نه ہواور بعدز وال کے جب وقت جاتار ہے محقق ہوجائے۔
- ا برکے دن نماز پڑھی گئی ہواور بعداً برگھل جانے کے معلوم ہوکہ بے وفت نماز پڑھی گئی۔

مسلاملہ اگر کوئی شخص عیدی نماز میں ایسے وقت آکر شریک ہوا ہوکہ امام تکبیروں سے فراغت کر چکا ہو، تواگر قیام میں آگر شریک ہوا ہوتو فوراً بعد نیت باندھنے کے تکبیریں کہدلے، اگر چہ امام قراءت شروع کر چکا ہو۔ اوراگر رکوع میں آگر شریک ہوا ہوتو اگر غالب گمان ہو کہ تکبیروں کی فراغت کے بعد امام کا رکوع مل جائے گا تو نیت باندھ کر تکبیر کہدلے، بعد اس کے رکوع میں جائے، اور رکوع نہ ملنے کا خوف ہوتو رکوع میں شریک ہوجائے اور حالتِ رکوع میں بجائے شبیح کے تکبیریں کہتے وقت ہاتھ نہ اُٹھائے، اور اگر قبل اس کے کہ پوری تکبیریں کہہ جے کا مام رکوع سے سراُٹھا لے تو یہ بھی کھڑا ہوجائے، اور جس قدر تکبیریں رہ گئی ہیں وہ اس سرمعافی ہیں۔

# من ایک کی ایک رکعت عید کی نماز میں چلی جائے تو جب وہ اس کوا دا کرنے لگے تو پہلے قراءت کرلے

آ و کیموحاشید سملد کاباب بدار آ و تؤخر بعدر کمطر دخل فیه ما إذا لم یخرج الإمام وما إذا غم الهلال فشهدوابه بعد الزوال أو قبله بحیث لایمکن جمع الناس، أوصلاها في یوم غیم وظهر أنها و قعت بعد الزوال. [ردّالمحتار ۲۸/۳] آ مرادوه امام بحر کیدون نماز پڑھ لیس، امام کے بدون نماز پڑھ نیس، نماز پڑھ لیس، امام کے نہ کو اون نماز پڑھ لیس، امام کے نہ کی وجہ دیر تذکی اوجہ دیر تذکی اوجہ دیر تذکی وجہ دیر تکریں۔ (ظفر احمد) آ ولو أدرك المؤتم الإمام في القیام بعد ما كبر، كبر في الحال وإن كان الإمام قد شرع في القراءة، أمالو أدر كه راكعاً فإن غلب على ظنه إدراكه في الركوع كبر قائماً برأي نفسه ثم ركع، وإلا ركع و كبر في ركوعه ولا يرفع يديه، وإن رفع الإمام رأسه سقط عنه مابقى من التكبير. [الدرّالمختار و ردّالمحتار ۳ راكم آ هو لو سبق بركعة يقرأ ثم يكبر لئلا يتوالي التكبيرات، ولم يقل به أحد من الصحابة. [الدرّالمختار والشامية ۲۶/۳]

اس کے بعد تکبیر کے ،اگر چہ قاعدہ کے موافق پہلے تکبیر کہنا چاہئے تھا،لیکن چونکہ اس طریقے ہے دونوں رکعتوں میں تکبیریں ہے اس لئے اس کے خلاف تھم دیا گیا۔
میں تکبیریں پے در پے ہوئی جاتی ہیں ،اور یہ کسی صحابی کا مذہب نہیں ہے اس لئے اس کے خلاف تھم دیا گیا۔
اگرامام تکبیر کہنا بھول جائے اور رکوع میں اُس کو خیال آئے تو اُس کو چاہئے کہ حالتِ رکوع میں تکبیر کہہ لے ، پھر
قیام کی طرف نہ کوٹے اور اگر لوٹ جائے تب بھی جائز ہے ، یعنی نماز فاسد نہ ہوگی ،لیکن ہر حال میں بوجہ
تیام کی طرف نہ کوٹے اور اگر لوٹ جائے تب بھی جائز ہے ، یعنی نماز فاسد نہ ہوگی ،لیکن ہر حال میں بوجہ
کشر تے از دحام کے سجد ہ سہونہ کرے۔

### كعباكرمدكے اندرنماز پڑھنے كابيان

ملگاہ جیدا کے تعبہ شریف کے باہرائس کے رُخ پرنماز پڑھنا درست ہے وہا ہی کعبہ مکر مہ کے اندر بھی نماز
پڑھنا درست ہے، استقبال قبلہ ہوجائے گاخواہ جس طرف پڑھے۔ اس وجہ سے کہ وہاں چاروں طرف قبلہ ہے جس
طرف منھ کیا جائے کعبہ ہی کعبہ ہے، اور جس طرح نفل نماز جائز ہے اسی طرح فرض نماز بھی۔
مسلسگلہ جس کعبہ نے کہ چھت پر کھڑے ہوکرا گرنماز پڑھی جائے تو وہ بھی سیجے ہے، اس لئے کہ جس مقام پر کعبہ
ہے وہ زمین اور اس کے محاذی جو حصہ ہوا کا آسان تک ہے سب قبلہ ہے۔ قبلہ بچھ کعبہ کی ویواروں پر شخصر نہیں ہے۔
اسی لئے اگر کوئی شخص بلند پہاڑ پر کھڑے ہوکر نماز پڑھے جہاں کعبہ کی دیواروں سے بالکل محاذات نہ ہوتو اُس کی
نماز بالا تفاق درست ہے، لیکن چونکہ اس میں کعبہ کی بے تعظیمی ہے ، اور کعبہ کی حجیت پر نماز پڑھنے سے

مستسئلہ " کعبے کے اندر تنہا نماز پڑ ہنا بھی جائز ہے اور جماعت سے بھی ، اور وہاں یہ بھی شرط نہیں کہ امام اور

نبی سی نے کھی منع فر مایا ہے،اس لئے مکر وہ تحریمی ہوگی۔

الدرّالمختار ٣/٥٦] وفي الشامي: يعود إلى القيام ويكبر و يعيد الركوع ولا القيام ليكبر في ظاهر الرواية، فلوعاد ينبغي الفساد. [الدرّالمختار ٣/٥٦] وفي الشامي: يعود إلى القيام ويكبر و يعيد الركوع دون القراءة [٣/٥٦] ولا يأتي الإمام بسجود السهو في الحجمعة والعيدين. [نورالإيضاح مع المراقي ٢٥٤] على يصح فرض و نفل فيها وفوقها. [الدرّالمختار ١٩٨/٣ البحر ٢/٢٣] صحح فرض و نفل فيها وفوقها، وإنما حازت فوقها؛ لأن الكعبة هي العرصة والهواء إلى عنان السماء عندنا دون البناء؛ لأنه ينقل، ألاترى أنه لوصلي على أبي قبيس حاز و لا بناء بين يديه إلا أنه يكره؛ لمافيه من ترك التعظيم، وقدورد النهى عنه. [البحر ٢/ ٣١٧ الدرالمختار ٣/٨٣] يصح فرض و نفل فيها وفوقها وإن كره الثاني منفرداً أو بجماعة وإن عنه. [البحر ٢/ ٣١٧ الدرالمختار ٣/٨٣]

مقتد یوں کا منھا یک ہی طرف ہو،اس لئے کہ وہاں ہر طرف قبلہ ہے، ہاں پیشر طضر ور ہے کہ مقتدی امام ہے آگے بڑھ کرنہ کھڑ ہے ہوں۔اگر مقتدی کا مندامام کے منھ کے سامنے ہوتب بھی درست ہے،اس لئے کہ اس صورت میں وہ مقتدی امام ہے آگے جب ہوتا کہ جب دونوں کا منھا یک ہی طرف ہوتا اور پھر مقتدی آگے بڑھا ہوا ہوتا۔گر ہاں اس صورت میں نماز مکر وہ ہوگی۔اس لئے کہ کسی آدمی کی طرف منھ کر کے نماز پڑ ہنا مکر وہ ہے، لیکن اگر کوئی چیز بچ میں حائل کرلی جائے تو بیر کراہت ندرہےگی۔

مسئسگا۔ اگرامام کعبہ کے اندراورمقتدی کعبہ سے باہر حلقہ باند سے ہوئے کھڑ ہے ہوں تب بھی نماز ہوجائے گی،

لیکن اگر صرف امام کعبہ کے اندر ہوگا اور کوئی مقتدی اس کے ساتھ نہ ہوگا تو نماز مکر وہ ہوگی ، اس لئے کہ اس صورت میں بعبہ اندر کی زبین او نچی ہے، امام کا مقام بفتر را یک قد کے مقتدیوں سے او نچا ہوگا۔

میں بعبہ اس کے کہ کعبہ کے اندر کی زبین او نچی ہے، امام کا مقام بفتر را یک قد کے مقتدی امام سے آگے نہ ہوں۔

میں بعبہ اگر مقتدی اندر ہوں اور امام باہر تب بھی نماز درست ہے، بشر طیکہ مقتدی حلقہ باند سے ہوئے ہوں جیسا کہ
میں مارت وہاں اس طرح نماز پڑ ہنے کی ہے تو بھی درست ہے، لیکن شرط بیہ ہے کہ جس طرف امام کھڑ اہے اس طرف کوئی مقتدی بنسبت امام کے خانہ کعبہ کے زیادہ نز دیک نہ ہو، کیونکہ اس صورت میں وہ امام کے خانہ کعبہ کے زیادہ نز دیک نہ ہو، کیونکہ اس صورت میں وہ امام کے نز دیک بھی ہوں تو جائے گا جو کہ مانع اقتد ا ہے۔ البتداگر دوسری طرف کے مقتدی خانہ کعبہ سے بنسبت امام کے نز دیک بھی ہوں تو جائے گا جو کہ مانع اقتد ا ہے۔ البتداگر دوسری طرف کے مقتدی خانہ کعبہ سے بنسبت امام کے نز دیک بھی ہوں تو جائے گا جو کہ مانع اقتد ا ہے۔ البتداگر دوسری طرف کے مقتدی خانہ کعبہ سے بنسبت امام کے نز دیک بھی ہوں تو جائے گا جو کہ مانع اقتد ا ہے۔ البتداگر دوسری طرف کے مقتدی خانہ کعبہ سے بنسبت امام کے نز دیک بھی ہوں تو جائے گا جو کہ مانع اقتد ا ہے۔ البتداگر دوسری طرف کے مقتدی خانہ کعبہ سے بنسبت امام کے نز دیک بھی ہوں تو کے معز نہیں اور بیا سی کی صورت ہے:

<sup>=</sup>اختلفت وحوههم، إلا إذا جعل قفاه إلى وجه إمامه فلايصح اقتداؤه لتقدمه عليه، ويكره جعل وجهه لوجهه بلا حائل. [الدّرالمختار ٩٨/٣ البحر ٣١٦/٢]

<sup>®</sup> ويـصـح لو تحلقوا حولها، وكذا لو اقتدوا من خارجها بإمام فيها، [الدرّالمختار ٩٩٣] سواء كان معه بعض القوم أولا، ولكنه يكره ذلك لارتفاع مكان الإمام قدر القامة، كإنفراده على الدكان لم يكن معه احد. [ردّالمحتار ٣/٠٠٠]

٣ لـوكـان الـمـقتـدي فيهـا والإمـام حارجها، والظاهر الصحة إن لم يمنع منها مانع من التقدم على الإمام عند اتحا دالجهة. [ردّالمحتار ٢٠٠/٣]

<sup>©</sup> وينصح لـو تـحـلـقوا حولها، ولو كان بعضهم أقرب إليها من إمامه إن لم يكن في حانبه؛ لتأخره حكماً، ولو وقف مسامتاً لركن في حانب الإمام وكان أقرب: لم أره، وينبغي الفساد احتياطاً لترجيح جهة الإمام. [الدرّالمختار و الشامية ٩/٣]

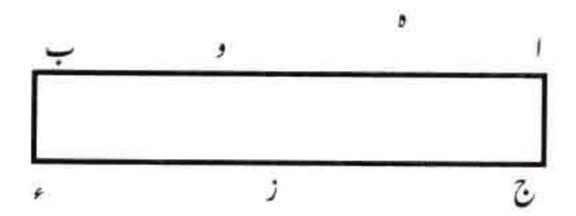

"ا ـ ب ـ ج ـ ، "کعبے ب" و "امام ہے جو کعبے سے دوگز کے فاصلہ پر کھڑا ہے، اور" و "اور" ز "مقتدی میں جو کعبے سے دوگز کے فاصلہ پر کھڑا ہے اور" ز "دوسری طرف میں جو کعبے سے ایک گڑ کے فاصلہ پر کھڑ ہے ہیں ۔ مگر" و "نو" و "کی طرف کھڑا ہے اور" ز "دوسری طرف کھڑا ہے اور" ز "دوسری طرف کھڑا ہے" و "کی نماز نہ ہوگی" ز "کی ہوجائے گی۔

#### سجدهٔ تلاوت کابیان

مسلسکا اگر کوئی شخص کسی امام ہے آ ہے بجدہ سے اس کے بعداس کی اقتدا کر ہے تو اس کوامام کے ساتھ بجدہ کرنا عہدہ کر کا ہوتو اس میں دوصور تیں ہیں: ایک بید کہ جس رکعت میں آ ہے بجدہ کی تلاوت امام نے کی ہو وہ بی رکعت اس کواگر مل جائے تو اس کو بجدہ کی ضرور ہے نہیں ، اس رکعت کے ممل جانے ہے بہم جھا جائے گا کہ وہ سجدہ بھی ممل گیا۔ دوسری بید کہ وہ رکعت نہ ملے تو اس کو بعد نمازتمام کرنے کے خارج نماز میں بجدہ کرنا واجب ہے۔ مسلسکا یہ مقتدی ہے اگر آ ہے بجدہ شنی جائے تو سجدہ واجب نہ ہوگا ، نہ اس پر ، نہ اس کے امام پر نہ ان لوگوں پر جو اس نماز میں شریک ہیں۔ ہاں جولوگ اس نماز میں شریک ہیں خواہ وہ لوگ نماز ہی نہ پڑ ہے ہوں یا کوئی دوسری نماز پڑھ رہے ہوں تا کوئی دوسری اس نماز پڑھ رہے ہوں تا کوئی دوسری نماز پڑھ رہے ہوں تو اُن پر سجدہ واجب ہوگا۔

### مستسئلہ: سجدہُ تلاوت میں قبقہے ہے وضوبیں جاتا ہیکن سجدہ باطل ہوجاتا ہے۔

فإن قراها الإمام وسمعها رجل ليس معه في الصلوة فدحل معه بعد ما سحدها الإمام لم يكن عليه أن يسحدها؛ لأنه صار مدركاً لها بإدراك الركعة، وإن دخل معه قبل أن يسجدها سحدها معه وإن لم يدخل معه سحدها وحده (خارج الصلوة).
 [الهداية ١/٥٥٣ والبحر ١٩٣/٢] ولوتلاها المؤتم لم يسجد المصلي أصلاً أي المصلي صلاته، سواء كان هو أي المؤتم التالي، أو كان إمامه أو مؤتماً بإمامه، ولو سمع المصلي من غيره لم يسجد فيها بل بعدها. [الدرّالمختار و ردالمحتار ٢٩٧/٢]
 فلا تنقض في صلوة حنازة وسحدة تلاوة لكن يبطلان. [ردّالمحتار ٣٠٢/١]

#### مستشغل عورت كي محاذ ات مفسد سجد هُ تلاوت نهيس به

مٹنگ سجدۂ تلاوت اگرنماز میں واجب ہوا ہوتو اس کا اداکر نا فوراً واجب ہے، تاخیر کی اجازت نہیں۔

مسلسکا خارجِ نماز کاسجدہ نماز میں،اورنماز کا خارج میں، بلکہ دوسری نماز میں بھی نہیں ادا کیا جاسکتا ۔ پس اگر کوئی شخص نماز میں آیتِ سجدہ پڑھےاور سجدہ نہ کر ہے تو اس کا گناہ اس کے ذمتہ ہوگا۔اوراس کے سواکوئی تدبیز نہیں کہ تو بہ کرے اورار حمُ الراحمین اپنے فضل وکرم سے معاف فرمادیں ۔

مسئستگلہ آگردوشخص علیحدہ علیحدہ گھوڑوں پرسوارنماز پڑنے ہوئے جارہے ہوں،اور ہرشخص ایک ہی آیت بجدہ ک تلاوت کرے اورایک دوسرے کی تلاوت کونماز ہی میں سُنے تو ہرشخص پرایک ہی بجدہ واجب ہوگا، جونماز ہی میں ادا کرناواجب ہے۔اورا گرایک ہی آیت کونماز میں پڑھا اوراسی کونماز سے باہرسُنا تو دو بجدے واجب ہو نگے: ایک تلاوت کے سبب، دوسراسُننے کے سبب سے ۔مگر تلاوت کے سبب سے جوہوگا وہ نماز کا سمجھا جائے گا،اورنماز ہی میں ادا کیا جائے گا،اورسُننے کے سبب سے جوہوگا وہ خارج نماز کے ادا کیا جائے گا۔

مُسُسُسُلُ اگرآیت بجدہ نماز میں پڑھی جائے اور فوراً رکوع کیا جائے یا بعد دو تین آیتوں کے، اور اس رکوع میں جھکتے وفت بحدہ تلاوت کی بھی نیت کرلی جائے تو سجدہ ادا ہوجائے گا۔ اگراسی طرح آیت بجدہ کی تلاوت کے بعد نماز کا سجدہ کیا جائے ، یعنی بعدرکوع وقومہ کے تب بھی میں جدہ ادا ہوجائے گا اور اس میں نیت کی بھی ضرورت نہیں۔ مماز کا سجدہ کیا جائے ، یعنی بعدرکوع وقومہ کے تب بھی میں تیت بجدہ نہ پڑ ہنا جا ہے، اس لئے کہ مجدہ کرنے میں مسلسکیا تھے اور عیدین اور آہتہ آواز کی نمازوں میں آیت بجدہ نہ پڑ ہنا جا ہے، اس لئے کہ مجدہ کرنے میں

<sup>🗓</sup> في صلوة مطلقة خرج (به) الجنازة وكذا سحدة التلاوة. [الدرّ المختار والشامية ٣٨٢/٢ والهداية ٢/١ ٢]

فإن كانت صلوية فعلى الفورو يأثم بتأخيرها. [الدرّالمختار ٢/٥٠٧] ولوت الاهافي الصلوة سجدها فيها لا حارحها، وإذالم يسجد أثم فتلزمه التوبة. [الدرّالمختار وردّالمختار ٢/٥٠٧ والبحر ٢٩٣/٢] (راكبان كل منهما يصلي صلوة نفسه، فتلا أحدهما آية مرتين والآخر آية أخرى مرة وسمع كل من الآخر، فعلى الأوّل سجد تان: إحداهما في الصلوة لقراءة، والأخرى بعد الفراغ له قراءة صاحبه؛ لأنها لاتكون صلاتيةً. وعلى الثاني سجدة في صلاته لقراء ته، وسحد تان بعد الفراغ لتلاوتي صاحبه على رواية النوادر، و واحدة في ظاهر الرواية، وعليه الاعتماد؛ لأن السامع مكانه واحد، وكذا التالي. [ردّالمحتار ٢/٦٠٧] (و وتودى بركوع صلوة إذاكان على الفورمن قراءة آية أو آيتين، وكذا واحد، وكذا التالي. [ردّالمحتار ٢/٦٠٧] وتودي بسحودها كذلك وإن لم ينو. [الدرّالمحتار ٢/٠٠٧] كيكره للإمام أن يتلوآية السحدة في صلوة يخافت فيها بالقراءة، وكذا لا ينبغي أن يقرأ ها في الجمعة والعيدين. [البحر ٢/١٠]

#### مقتریوں کےاشتباہ کاخوف ہے۔

### میّت کے مسائل

مسلسکلہ: اگرکوئی شخص دریا میں ڈوب کر مرگیا ہوتو وہ جس وقت نکالا جائے اُس کاغسل وینا فرض ہے، پانی میں ڈو بناغسل کے لئے کافی نہ ہوگا، اس لئے کہ میت کاغسل دینا زندوں پر فرض ہے، اور ڈو بنے میں کوئی ان کافعل نہیں ہوا۔ ہاں اگر نکالتے وقت غسل کی نیت ہے اس کو پانی میں حرکت دے دی جائے توغسل ہوجائے گا۔ اس طرح اگر میت کے اوپر پانی برس جائے یا اور کسی طرح سے پانی پہنچ جائے تب بھی اس کاغسل دینا فرض رہے گا۔ مسلسکلہ: اگر کسی آ دمی کا صرف سر کہیں دیکھا جائے تو اس کوغسل نہ دیا جائے گا، بلکہ یوں ہی دفن کر دیا جائے گا۔ اور اگر کسی آ دمی کا بدن نصف سے زیادہ کہیں ملے تو اس کاغسل دینا ضروری ہے،خواہ سر کے ساتھ ملے یا بے سر کے۔ اور اگر نصف سے کم اور اگر نصف سے کم ہوتو عسل نہ دیا جائے گا، ورنہ ہیں۔ اور اگر نصف سے کم ہوتو عسل نہ دیا جائے گا، ورنہ ہیں۔ اور اگر نصف سے کم ہوتو عسل نہ دیا جائے گا، ورنہ ہیں۔ اور اگر نصف سے کم ہوتو عسل نہ دیا جائے گا ، ورنہ ہیں۔ اور اگر نصف سے کم ہوتو عسل نہ دیا جائے گا ، ورنہ ہیں۔ اور اگر نصف سے کم ہوتو عسل نہ دیا جائے گا ، ورنہ ہیں۔ اور اگر نصف سے کم ہوتو عسل نہ دیا جائے گا خواہ سر کے ساتھ ہو یا بے سر کے۔

ق مستسئلہ اگر کوئی میت کہیں دیکھی جائے اور کسی قرینے سے بیمعلوم نہ ہو کہ بیمسلمان تھایا کا فر، تواگر دارالاسلام میں بیوا قعہ ہوا تواس کوشسل دیا جائے گااور نماز بھی پڑھی جائے گی۔

مستسئلہ اگر مسلمانوں کی تعشیں کا فروں کی تعشوں میں مل جائیں اور کوئی تمیز نہ باقی رہے تو ان سب کو مسلمانوں کی تعشیں علیحدہ کرلی جائیں اور صرف اُن ہی کو عسل دیا جائے ، دیا جائے گا۔اور اگر تمیز باقی ہوتو مسلمانوں کی تعشیں علیحدہ کرلی جائیں اور صرف اُن ہی کو عسل دیا جائے ، کا فروں کی تعشوں کو مسل نہ دیا جائے۔

 <sup>⊕</sup> لووجد ميت في المماء فلا بدمن غسله ثلاثا لأنا أمرنا بالغسل، فيحركه في الماء بنية الغسل ثلثاً. [الدّرالمختار ١٠٨/٣ والبحر ٢٧٤/٢] وجد رأس آدمي أوأحد شقيه لايغسل ولا يصلى عليه بل يدفن، إلا أن يوحد أكثر من نصفه ولو بلارأس، وكذا يغسل لو وحد النصف مع الرأس. [الدرّالمختار و ردّالمختار ١٠٧/٣ والبحر ٢٧٥/٢] ك لو لم يدرأ مسلم أم كافر، ولاعلامة، فإن في دارتا، غسل وصلى عليه، وإلا لا. [الدرّالمختار ٩/٣) والبحر ٢٧٥/٢ والهندية ١٧٤/١]

<sup>﴾</sup> يهال مراداس توه علمه به جهال مملمان زياده لتته بول ـ (محشى) ﴿ اختلط موتانا بكفار ولا علامة، اعتبر الأكثر، فإن استووا غسلوا. [الدرّال منحتار وردّال محتار ١٠٩/٣ والبحر ٢٧٥/٢) في الشامي: إن كان بالمسلمين علامة فلا إشكال في إحراء أحكام المسلمين عليهم. [ردّالمحتار ٢/٩/٣ والهندية ١٧٤/١]

مٹ تا ہے۔ اگر کسی مسلمان کا کوئی عزیز کا فر ہواوروہ مرجائے تو اُس کی تعش اُس کے ہم مذہب کودے دی جائے۔ اگر اس کا کوئی ہم مذہب نہ ہو، یا ہو مگر لینا قبول نہ کرے ، تو بدرجہ مجبوری وہ مسلمان اس کا فرکوشسل دے ، مگر نامسنون طریقے سے بعنی اس کووضونہ کرائے ، اور سراس کا نہ صاف کرایا جائے ، کا فوروغیرہ اُس کے بدن میں نہ ملا جائے ، بلکہ جس طرح نجس چیز کو دھوتے ہیں اسی طرح اس کو دھوئیں ، اور کا فردھونے سے پاک نہ ہوگا ، ختی کہ اگر کوئی شخص اس کو لئے ہوئے نماز پڑھے تو اس کی نماز درست نہ ہوگا ۔

مسلسکالہ "باغی لوگ یا ڈا کہ زن اگر مارے جا ئیں تو اُن کے مُر دوں کونسل نہ دیا جائے ، بشرطیکہ عین لڑائی کے وفت مارے گئے ہوں۔

مستئلہ ''مُرتداگرمرجائے تواسکوبھی عنسل نہ دیا جائے ،اوراگراسکےاہلِ مذہب اسکی نعش مانگیں توانکوبھی نہ دی حائے۔

میں نے اگر پانی نہ ہونے کے سبب سے کسی میت کو تیم کرایا گیا ہواور پھر پانی مل جائے تو اُس کو نسل دے دینا جائے۔

# میت کے گفن کے بعض مسائل

مسلسئلہ آگرانسان کا کوئی عضویا نصف جسم بغیر سرکے پایا جائے ، تو اس کوبھی کسی نہ کسی کپڑے میں لپیٹ دینا کافی ہے۔ ہاں اگر نصف جسم کے ساتھ سربھی ہو، یا نصف سے زیادہ حصہ جسم کا ہوگوسر بھی نہ ہوتو پھر کفنِ مسنون دینا جائے۔

(أو يخسل المسلم ويكفن ويدفن قريبه كحاله الكافر الأصلي عند الاحتياج، فلوله قريب فالأولى تركه لهم من غير مراعاة السنة، فيغسله غسل الثوب النحس، ويلفه في حرقة ويلقيه في حفرة، ولا يكون الغسل طهارة له حتى لو حمله إنسان لم تحز صلوته. [الدرّالمختار ١٩٨٣ و البحر ٢٩٨/ ١ الهداية ٢٢٢١] ( وهي فرض على كل مسلم مات علا أربعة: بغاة، وقطاع طريق، فلا يغسلون ولا يصلى عليهم إذاقتلوا في الحرب. [الدرّالمختار ١٢٥/٣ والهندية ١٥٥١] ( أما المرتد فلا يغسل ولا يكفن، وإنما يلقى في حفيرة كالكلب، ولا يدفع إلى من انتقل إلى دينهم. [البحر ٢٩٩/ وردّالمختار ١٥٨٣] ( يُمّم لفقد ماء وصلى عليه، ثم و حدوه غسلوه وصلوا ثانياً. [الدرّالمختار ١١١٣] ( لو وحد طرف من أطراف إنسان أو نصفه مشقوقاً طولاً أوعرضاً يلف في خرقة إلا إذا كان معه الرأس فيكفن. [ردّالمختار ١١٧/٣]

مستسئلہ اسکان کی قبرگھل جائے، یا اور کسی وجہ ہے اُس کی تعش باہرنگل آئے، اور کفن نہ ہوتو اس کو بھی کفنِ مسنون وینا جائے، یا اور کسی وجہ ہے اُس کی تعش باہرنگل آئے، اور کفن نہ ہو اور اگر بھٹ گئی ہوتو کسی کپڑے میں لپیٹ دینا کافی ہے (مسنون کفن کی حاجت نہیں)۔

# جناز ہے کی نماز کے مسائل

نمازِ جنازہ درحقیقت اس میت کے لئے دعا ہے ارحمُ الراحمین ہے۔

مسلسکار جنازہ کے واجب ہونے کی وہی سب شرطیں ہیں جواور نمازوں کے لئے ہم اوپرلکھ چکے ہیں۔ ہاں اس میں ایک شرط اور زیادہ ہے، وہ یہ کہ اس شخص کی موت کاعلم بھی ہو، پس جس کو یہ خبر نہ ہوگی وہ معذور ہے، نماز جنازہ اس پرضروری نہیں۔

مسلسکا پینی از جنازہ کے سیجے ہونے کے لئے دوشم کی شرطیں ہیں: ایک شم کی وہ شرطیں ہیں جونماز پڑ ہنے والوں سے تعلق رکھتی ہیں، وہ وہ ہی ہیں جواور نمازوں کے لئے اوپر بیان ہو چکیں یعنی طہارت، سترعورت، استقبالِ قبلہ، نیت ہاں وقت اس کیلئے شرط نہیں اور اس کیلئے تیم نمازنہ ملنے کے خیال سے جائز ہے، مثلاً نماز جنازہ ہورہی ہو اور وضوکر نے میں یہ خیال ہوکہ نمازختم ہوجائے گی تو تیم کر لے، بخلاف اور نمازوں کے کہان میں اگر وقت کے حلے جانے کا خوف ہوتو بھی تیم جائز نہیں۔

### مستسئلہ ؟ آج کل بعضادی جنازے کی نماز جوتے پہنے ہوئے پڑھتے ہیں ،اُن کے لئے بیامرضروری ہے کہوہ

( و آدمي منبوش طري لم يتفسخ يكفن كالذي لم يدفن مرة بعد أخرى، وإن تفسخ كفن في ثوب واحد. [الدرّالمختار ٢١٧/٣] ( إن صلوة الجنازة هي الدعاء للميّت إذهو المقصود منها. [ردّالمحتار ٢١٥/٣] اما شروط وجوبها فهي شروط بقية الصلوت من القدرة والعقل والبلوغ والإسلام مع زيادة العلم بموته. [ردّالمحتار ٢١٢/٣ و البحر ٢٨٢/٣] و أما الشروط التي ترجع إلى المصلى فهي شروط بقية الصلوت من الطهارة الحقيقية بدناً وثوباً ومكاناً والحكمية، وستر العسورة والاستقبال والمنية سوى الموقت، وجاز (التيمم) لمحوف فوت صلوة جنازة ولوكان الماء قريبا. [ردّالمحتار ٢١/٥ والبحر ٢٨٣/٣] ( لوقام على النّجاسة وفي رحليه نعلان لم يجز، ولو افترش نعليه وقام على النّجاسة وفي رحلية الحنازة لكن لابدمن طهارة النعلين.

جگہ جس پر کھڑے ہوں اور جوتے ، دونوں پاک ہوں اور اگر جوتا پیر سے نکال دیا جائے اور اس پر کھڑ ہے ہوں تو صرف جوتے کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اکثر لوگ اس کا خیال نہیں کرتے اور ان کی نماز نہیں ہوتی ۔ دوسری قتم کی وہ شرطیں ہیں جن کومیت سے تعلق ہے، وہ چھ ہیں :

شرط(۱) میت کامسلمان ہونا، پس کافراور مرتد کی نماز سیح نہیں ، مسلمان اگر چہ فاسق یابدعتی ہواس کی نماز سیح ہے،
سوائے اُن لوگوں کے جو بادشاہ برحق سے بعاوت کریں یا ڈاکہ زنی کرتے ہوں ، بشرطیکہ بیلوگ بادشاہ وقت سے
لڑائی کی حالت میں مقتول ہوں ، اور اگر بعد لڑائی کے یا اپنی موت سے مرجا ئیں تو پھرائن کی نماز پڑھی جائے گ،
اسی طرح جس شخص نے اپنے باپ یا مال گوتل کیا ہو، اور اس کی سز امیں وہ مارا جائے تو اس کی نماز بھی نہ پڑھی جائے
گی ، اور ان لوگوں کی نماز زجراً نہیں پڑھی جاتی ، جس شخص نے اپنی جان خود کشی کر کے دی ہوتو اس پر نماز پڑ ہمنا ، سیح کے درست ہے۔

مستسل جہر (نابالغ) لڑے کا باپ یامال مسلمان ہووہ لڑکا مسلمان سمجھا جائے گا،اوراس کی نماز پڑھی جائے گ۔
مستسل جہر میت سے مُراد و شخص ہے جوزندہ پیدا ہوکر مرگیا ہو۔اورا گرمرا ہوا بچہ پیدا ہوتواس کی نماز درست نہیں۔
شرط (۲) میت کے بدن اور کفن کا نجاست چھیقیہ اور حکمیہ سے طاہر ہونا۔ ہاں اگر نجاست چھیقیہ اس کے بدن سے
(بعد خسل) خارج ہوئی ہواوراس سبب سے اس کا بدن بالکل نجس ہوجائے تو بچھ مضا کقہ نہیں ،نماز درست ہے۔
مسلسک اُسک اُسک کا کہ میت نجاست حکمیہ سے طاہر نہ ہو یعنی اس کو خسل نہ دیا گیا ہو، یا درصورت ناممکن ہونے خسل کے

العنى جوت كااورك بياك بونا ضرورى مخواه تلانا بياك بور (شيرعلى) ﴿ وشرطها ستة: إسلام الميت ..... خلابغاة وقطاع طريق فلا يغسلوا ولا يصلى عليهم إذا قتلوا في الحرب، ولو بعده صلى عليهم، من قتل نفسه ولوعمدا يغسل ويصلى عليه به يفتى، ولا يصلى على قا تبل أحد أبويه إهانة له. [الدرّالمختار ١٢١/٣ – ١٢٨/٣] ﴿ اسلم أحد أبويه يحعل مسلما تبعا، سواء كان الصغير عاقلاً أولم يكن؛ لأن الولد يتبع خير الأبوين ديناً. [الشامية ٥٠٥] ﴿ المراد بالميت: من مات بعد ولاده حياً. وردّالمحتار ١٢١/٣] ومن استهل صلى عليه وإلا لا. [البحر ٢١٤٢] ﴿ الطهارة من النّجاسة في ثوب وبدن ومكان، وستر العورة شرط في حق الميت والإمام جميعاً، وكذا لو تنجس بدنه بما خرج منه إن كان قبل أن يكفن غسل، وبعده لا. [الدرّالمختار و ردّالمحتار ١٢١/٣] ﴾ ولا تصح على من لم يغسل، ..... وهذا الشرط عندالإمكان؛ فلو دفن بلاغسل ولم يمكن إحراحه إلا بالنبش تعاد لفساد إلى البحر ٢١/٣) و ردّالمحتار ٣ وردّالمحتار ٣ / ٢٢١]

تیم نہ کرایا گیا ہو،اس کی نماز درست نہیں ہاں اگراس کا طاہر ہوناممکن نہ ہومثلاً بے شسل یا تیم کرائے ہوئے دن کر چکے ہوں اور قبر پرمٹی بھی پڑچکی ہو، تو پھراس کی نماز اس کی قبر پراسی حالت میں پڑھنا جائز ہے۔اگر کسی میت پر بے شسل یا تیم کے نماز پڑھی گئی ہواور وہ فرن کر دیا گیا ہواور بعد وفن کے علم ہو کہ اس کو شسل نہ دیا گیا تھا، تو اس کی نماز دوبارہ اس کی قبر پر پڑھی جائے ،اس لئے کہ پہلی نماز جھے نہیں ہوئی۔ ہاں اب چونکہ شسل ممکن نہیں، لہذا نماز ہوجائے گی۔

مستسئلہ آگرکوئی مسلمان بے نماز پڑھے ہوئے دفن کردیا گیا ہوتواس کی نمازاس کی قبر پر پڑھی جائے جب تک کہاس کی نعش بھٹ جانے کا اندیشہ نہ ہو۔ جب خیال ہو کہاب نعش بھٹ گئی ہوگی تو بھر نماز نہ پڑھی جائے ،اور نعش بھٹ کی مدت ہر جگہ کے اعتبار سے مختلف ہے ،اس کی تعیین نہیں ہوسکتی یہی اصح ہے ،اور بعض نے تین دن اور بعض نے دس دن اور بعض نے ایک ماہ مدت بیان کی ہے۔

مه مه مناه با میت جس جگدر کهی ہواس جگد کا پاک ہونا شرط نہیں۔اگرمیت پاک بلنگ یا تخت پر ہواوراگر بلنگ یا تخت بھی ناپاک ہویامیت کو بدون بلنگ و تخت کے ناپاک زمین پر رکھد یا جائے ، تواس صورت میں اختلاف ہے: بعض کے نزد یک طہارت مکان میت شرط ہے ، اس لئے نماز نہ ہوگی ، اور بعض کے نزد یک شرط نہیں ، لبندا نماز شیخ ہوجائے گ ۔ شرط (۳) میت کے جسم واجب السر کا پوشیدہ ہونا۔اگرمیت بالکل بر ہنہ ہوتو اس کی نماز درست نہیں۔ شرط (۳) میت کا نماز پڑ ہے والے کے آگے ہونا۔اگرمیت نماز پڑ ہے والے کے پیچھے ہوتو نماز درست نہیں۔ شرط (۵) میت کا باجس چیز پر میت ہواس کا زمین پر رکھا ہوا ہونا۔اگرمیت کو لوگ اپ ہاتھوں پر اُٹھائے ہوئے ہوں ، یا کسی گاڑی یا جانور پر ہواورای حالت میں نماز پڑھی جائے توضیح نہ ہوگی۔ شرط (۱) میت کا وہاں موجود ہونا۔اگرمیت وہاں نہ موجود ہوتو نماز شیخ نہ ہوگی۔

مسٹسکلہ ''نماز جنازہ میں دوچیزیں فرض ہیں: (۱) چار مرتبہ اللہ اکبر کہنا۔ ہرتگبیریہاں قائم مقام ایک رکعت کے سمجھی جاتی ہے۔ سمجھی جاتی ہے۔ (۲) قیام یعنی کھڑے ہوکرنماز جنازہ پڑ ہنا، جس طرح فرض واجب نمازوں میں قیام فرض ہے، اور بے عذر کے اس کا ترک جائز نہیں۔ عُذر کا بیان (نماز کے بیان میں) اوپر ہو چکا ہے۔

مسلسکا کی مجدہ،قعدہ وغیرہ اس نماز میں نہیں۔

مسلسکا جنازہ میں تین چیزیں مسنون ہیں : (۱) اللہ تعالی کی حمد کرنا ، (۲) نبی سی پی پر درود پڑ ہنا ، (۳) میت کے لئے دعا کرنا۔ جماعت اس میں شرط نہیں ، پس اگرا یک شخص بھی جنازے کی نماز پڑھ لے تو فرض ادا ہوجائے گاخواہ وہ (نماز پڑ ہے والا) عورت ہو یا مرد بالغ ہو یا نابالغ۔

مسللے میں بہاں جماعت کی ضرورت زیادہ ہے اس لئے کہ بیدُ عاہے میتت کے لئے ،اور چندمسلمانوں کا جمع ہوکر بارگا والہی میں کسی چیز کے لئے دعا کرنا ایک عجیب خاصیت رکھتا ہے نز ولِ رحمت اور قبولیت کے لئے۔

مسلسل المرام الله على المرادة كالمسنون ومستحب طریقه بیرے كه میت كوآگے ركھ كرامام اس كے سینہ كے مقابل كھڑا ہوجائے، اورسب لوگ بیزیت كریں: نَوَیْتُ اَنُ اُصَلِّيَ صَلوٰۃَ الْجَنَازَةِ لِلَّهِ تَعَالَى وَ دُعَاءً لِلْمَیّتِ یعنی میں ہوجائے، اورسب لوگ بیزیت كرے دونوں ہاتھ مثل نے بیارداہ كیا كہ نمازِ جنازہ پڑھوں جو خداكی نمازے اور میت كے لئے وُعاہے، بیزیت كرے دونوں ہاتھ مثل تنكیر تح مید کے اُنوں تک اٹھا كرا یک مرتبہ اَللَّهُ اَكْبَرُ كہدكردونوں ہاتھ مثل نمازے باندھ لیں، پھر سُبُحانک تنكیر تح میدے كانوں تک اٹھا كرا یک مرتبہ اَللَّهُ اَكْبَرُ كہدكردونوں ہاتھ مثل نمازے باندھ لیں، پھر سُبُحانک

اللُّهُمَّ ٱخرَتَك بِرُحِيس ـاس كے بعد پھرايك باراً لـلَّهُ ٱكْجَبُرُ كہيں، مگراس مرتنبہ ہاتھ نهاُ ٹھا ئيں، بعداس كے درود شریف پڑھیں ،اور بہتریہ ہے کہ وہی درود پڑھا جائے جونماز میں پڑھا جاتا ہے ، پھرا یک مرتبہ اَلٹُ ہُ اَکُبَرُ کہیں ، اس مرتبہ بھی ہاتھ نہ اُٹھا ئیں اس تکبیر کے بعدمیت کے لئے دعا کریں ،اگروہ بالغ ہوتو خواہ مرد ہو یاعورت بیدُ عا رِرِّ صِين: " ٱللَّهُ مَّ اغُفِرُ لِحَيِّنَا وَمَيَّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَأَنْثَانَا. ٱللَّهُمَّ مَنُ أَحْيَيُتَـهُ مِنَّا فَأَحُيهِ عَلَى الْإِسُلامِ وَمَنُ تَوُقَّيُتَهُ مِنَّا فَتَوَقَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ " اورَبِعض احاديث ميں بيدُعا بھي واردهولَى ٣: "ٱللُّهُمَّ اغُفِرُكَهُ وَارُحَمُهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكُرِمُ نُزُلَهُ وَوَسِّعُ مَدُخَلَهُ وَاغْسِلُهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرُدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوُبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنسِ وَأَبُدِلُهُ دَاراً خَيُراً مِّنُ دَارِهِ وَأَهُلاَّ خَيُراً مِّنُ أَهُلِهِ وَزَوُجًا خَيُراً مِّنُ زَوْجِهِ وَأَدْخِلُهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذُهُ مِنُ عَذَابٍ الْـقَبُــرِوَعَـذَابِ النَّــارِ" اوراگران دونوں دُعاوَل کو پڑھ لے تب بھی بہتر ہے، بلکہ علامہ شامی والسيطيہ نے '' ردالحتار'' میں دونوں دعاؤں کوایک ہی میں ملا کرلکھا ہے۔ان دونوں دُعاوُں کےسوااور دعا کیں بھی احادیث میں آئی ہیں،اوران کو ہمارے فقہاءنے بھی نقل کیا ہے،جس دُعا کو جا ہے اختیار کرلے،اورا گرمیت نابالغ لڑ کا ہوتو بِيوُعَا يِرْ هِي، "اَللَّهُمَّ اجُعَلُهُ لَنَا فَرَطَا وَّاجُعَلُهُ لَنَا أَجُواً وَّذُخُواً وَّاجُعَلُهُ لَنَا شَافِعاً وَّ مُشَفَّعاً " اوراكر نابالغ لڑکی ہوتو بھی یہی دعاہے،صرف اتنافرق ہے کہ تینوں انجعَلُهُ کی جگہ اِنجعَلُهَا اور شَافِعاً وَّ مُشَفَّعاً کی عَكَه شَافِعَةً وَّ مُشَفَّعَةً بِرُحيس - جب بيدعا برُح چكيس تو پھرا يك مرتبه اَللَّهُ اَكْبَرُ كہيں ،اوراس مرتبه بھی ہاتھ نہ اُٹھا ئیں اوراس تکبیر کے بعدسلام پھیردیں جس طرح نماز میں سلام پھیرتے ہیں۔اس نماز میں التحیات اور قرآن مجید کی قراءت وغیرہ ہیں ہے۔

مسلسکا یہ نمازِ جنازہ امام اورمقتدی دونوں کے حق میں کیساں ہے، صرف اس قدر فرق ہے کہ امام تکبیریں اور سلسکا یہ نمازِ جنازہ امام اورمقتدی آہتہ آواز ہے، باقی چیزیں یعنی ثنااور درود اور دُعامقتدی بھی آہتہ آواز ہے سلام بلند آواز ہے کہ گااورمقتدی بھی آہتہ آواز ہے بڑھیں گےاورامام بھی آہتہ آواز ہے بڑھے گا۔

ويخافت في الكل إلافي التكبير، ولا يقرأ فيها القران، ولا يرفع يديه إلافي التكبيرة الأولى، والإمام والقوم فيه سواء. [الهندية المحافق عند المحافق عند المحافق المحا

مطلعًا الله جنازے کی نماز میں مستحب ہے کہ حاضرین کی تین صفیں کردی جائیں، یہاں تک کہ اگر صرف سات آ دمی ہوں تو ایک آ دمی ان میں سے امام بنادیا جائے ،اور پہلی صف میں تین آ دمی کھڑے ہوں ، دوسری میں دو،اور تیسری میں ایک۔

مسلاسکارہ کی نماز بھی اُن چیزوں سے فاسد ہوجاتی ہے جن چیزوں سے دوسری نماز وں میں فساد آتا ہے۔ صرف اس قدرفرق ہے کہ جنازہ کی نماز میں قہقہہ سے وضونہیں جاتا ،اورعورت کی محاذات سے بھی اس میں فساد نہیں آتا۔

مسئلسنگہ جنازے کی نمازاس مسجد میں پڑ ہنا مکروہ تحریمی ہے جو پنج وقتی نمازوں یا جمعے یاعیدین کے لئے بنائی گئی ہو،خواہ جنازہ مسجد سے اندر ہو یا مسجد سے باہر ہواور نماز پڑ ہنے والے اندر ہوں۔ ہاں جو خاص جنازہ کی نماز کیلئے بنائی گئی ہواس میں مکروہ نہیں۔

> مشکسکار شیت کی نماز میں اس غرض سے زیادہ تاخیر کرنا کہ جماعت زیادہ ہوجائے مکروہ ہے۔ اس کا سیار آ

مٹائنگہ جنازے کی نماز بیٹھ کریا سواری کی حالت میں پڑ ہنا جائز نہیں جبکہ کوئی عذر نہ ہو۔ ﷺ

مٹلئلہ اگرایک ہی وقت میں کئی جنازے جمع ہوجا ئیں تو بہتریہ ہے کہ ہر جنازے کی نمازعلیحدہ پڑھی جائے ،

 اوراگرسب جنازوں کی ایک ہی نماز پڑھی جائے تب بھی جائز ہے ،اوراس وقت چاہئے کہ سب جنازوں کی صف قائم کر دی جائے ، جس کی بہتر صورت ہیہ ہے کہ ایک جنازے کے آگے دوسرا جنازہ رکھ دیا جائے کہ سب کے پیرایک طرف ہوں اور سب کے سرایک طرف ،اور بیصورت اس لئے بہتر ہے کہ اس میں سب کا سیندا مام کے مقابل ہوجائے گا جومسنون ہے۔

ملائیلہ آگر جنازے مختلف اصناف (قسموں) کے ہوں تو اس ترتیب سے اُنگی صف قائم کی جائے کہ امام کے قریب مَر دوں کے جنازے ، ان کے بعد لڑکوں کے ،اور ان کے بعد بالغۂ عور توں کے ، ان کے بعد نابالغہ لڑکیوں کے۔

ملا ملا ملا ملا ہے۔ اگر کوئی شخص جنازہ کی نماز میں ایسے وقت پہنچا کہ پچھ تبیریں اس کے آنے سے پہلے ہو پچکی ہوں اقوجس قدر تکبیریں ہو پچکی ہوں اُن کے اعتبار سے وہ شخص مسبوق سمجھا جائے گا،اوراس کو چاہئے کہ فوراً آتے ہی مثل اور نمازوں کے تبیر تحریمہ کہ کہ کر شریک نہ ہوجائے، بلکہ امام کی تکبیر کا انظار کرے، جب امام تکبیر کے تو اس کے ساتھ یہ بھی تکبیر کے ،اوریہ تکبیر اس کے حق میں تکبیر تحریمہ ہوگی۔ پھر جب امام سلام پھیرد ہے تو بیشخص اپنی گئی ہوئی تکبیر وں کوادا کر لے،اوراس میں پچھ پڑنے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی شخص ایسے وقت پہنچ کہ امام چوتھی تکبیر بھی کہہ چکا ہوتو وہ شخص اس تکبیر کے تی میں مسبوق نہ سمجھا جائے گا،اس کو چاہئے کہ فوراً تکبیر کہہ کرامام کے سلام سے پہلے شریک ہوجائے اور ختم نماز کے بعدا پی گئی ہوئی تکبیروں کا اعادہ کر لے (لوٹا لے)۔

مستا سکتا ہے۔ مستا سکتا ہے۔ مستعد تھا گر سستی یا اور کسی وجہ ہے شریک نہ ہوا تو اس کوفوراً تکبیر کہ کرشریک نماز ہوجانا جا ہے۔امام کی دوسری

(1) وكيموعاشيم مملم ٢٠ بإب بدار (2) والمسبوق ببعض التكبيرات لايكبر في الحال، بل ينتظر تكبير الإمام ليكبر معه كمالا ينتظر الحاضر في حال التحريمة، ثم يكبر ان أي المسبوق والحاضر مافاتهما بعد الفراغ نسقا بلا دعاء إن حشيا رفع الميت على الأعناق، فلوجاء المسبوق بعد تكبيرة الإمام الرابعة فاتته الصلوة؛ لتعذر الدحول في تكبيرة الإمام، وعندأبي يوسف يدخل لبقاء النحريمة، فإذا سلم الإمام كبر ثلثاً، وعليه الفتوى. [الدرّالمختار ٣٤/٣ والبحر ٢٠٩٢] (2) وإن كان مع الإمام فتغافل ولم يكبر مع الإمام، أوكان في النية بعد فأخر التكبير فإنه يكبر ولا ينتظر تكبيرة الإمام الثانية في قولهم؛ لأنه لماكان مستعداً جعل بمنزلة المشارك. [الهندية ١٨١/١ و ردّالمحتار ٣٥/٣]

تکبیرکااس کوانتظار نہ کرنا جاہئے ،اورجس تکبیر کے وقت حاضرتھااس تکبیر کااعادہ اس کے ذیبے نہ ہوگا ، بشرطیکہ بل اس کے کہامام دوسری تکبیر کہے۔ بیاس تکبیر کوا داکر ہے گوامام کی معتبت نہ ہو۔

مسلکنگہ جنازے کی نماز کامسبوق جب اپنی گئی ہوئی تکبیروں کوادا کرے،اورخوف ہوکہ اگر دعا پڑھے گا تو دیر ہوگی ،اور جناز ہاس کے سامنے سے اُٹھالیا جاوے گا تو دُعانہ پڑھے۔

معتملہ جنازے کی نماز میں اگر کوئی شخص لاحق ہوجائے تواس کو وہی تھم ہے جواور نمازوں کے لاحق کا ہے۔
ملک سکا سکا۔
جنازے کی نماز میں امامت کا استحقاق سب سے زیادہ بادشاہ وقت کو ہے، گوتقو کی اورور علی میں اس سے بہتر لوگ بھی وہاں موجود ہوں ۔ اگر باشاہ وقت وہاں نہ ہوتو اس کا نائب لیعنی جوشخص اُس کی طرف سے حاکم شہر ہووہ ستحق امامت ہے، گوورع اور تقو کی میں اس سے افضال لوگ وہاں موجود ہوں ۔ اور وہ بھی نہ ہوتو قاضی شہر ۔ وہ بھی نہ ہوتو اس کا نائب ۔ ان لوگوں کے ہوتے ہوئے دوسر سے کا امام بنانا بلا اُن کی اجازت کے جائز نہیں، اُن بی کا امام بنانا واجب ہے۔ اگر یہ لوگ کوئی وہاں موجود نہ ہول تو اس محلّہ کا امام مستحق ہے، بشر طیکہ میت نہیں، اُن بی کا امام مستحق ہے، بشر طیکہ میت کے اعز و میں کوئی شخص اس سے افضل نہ ہو، ور نہ میت کے وہ اُعز و گو ایت حاصل ہے امامت کے مستحق بین یا وہ شخص جس کو وہ اجازت ویل میت کے کسی ایسے شخص نے نماز پڑھادی ہوجس کو بین یا وہ شخص جس کو وہ اجازت ویلی میت کے کسی ایسے شخص نے نماز پڑھادی ہوجس کو امامت کا شیار ہم ہمانی تا ہم سکتا ہے، تاوفتیکی ہوتو اس کی قبر پر نماز پڑھ سکتا ہے، تاوفتیکی ہوتو اس کی تجربر نماز نہو سکتا ہے، تاوفتیکی ہوتو اس کی قبر پر نماز بڑھ سکتا ہے، تاوفتیکی نفش کے بھٹ جانے کا خیال نہ ہو۔

مسئلسکایہ اگر ہےا جازت ولی میت کے کسی ایسے محض نے نماز پڑھادی ہوجس کوامامت کا استحقاق ہے،تو پھرولی

① ثم يكبران مافاتهما بعد الفراغ نسقا بلادعاء إن حشيا رفع الميت. [الدرّالمختار ١٣٦/٣ والهندية ١٨١/١ والبحر ١٠٩٦] اللاحق فيها كاللاحق في سائرالصلوات. [البحر ٢٩٦/٣] ويقدم في الصلوة عليه السلطان إن حضر أو نائبه وهو أمير المصر، ثم القاضي، ثم القاضي، ثم العلى بشرط أن يكون أفضل من الولى، وإلا المصر، ثم الولى، ثم الولى بترتيب عصو بة الإنكاح، وله أي للولي الإذن لغيره فيها؛ فإن صلى غيرة أي غيرالولي ممن ليس له حق التقدم على البولي ولم يتابعه الولى أعاد الولي ولو على قبره مالم يتمزق [الدرّالمحتار ١٣٩٣-٤٤١ والهندية ١٧٩/١ التقدم على الولى وإن صلى هو أي الولى والبحر ٢٨١/٢ - ٢٨٦/٢] الهيال تقوى اورورع دونول كايك، معن بين يعني پرميزگاري (محش) في وإن صلى هو أي الولي والبحر ١٢٥/٢ - ٢٨٦/٢ الله المنطان أو القاضي أو إمام و بحق بأن لم يحضر من يقدم عليه لايصلي غيره بعده. [الدرّالمحتار ٢٤٤٣] في الشامية: لوصلى السلطان أو القاضي أو إمام و

میت نماز کا اعادہ نہیں کرسکتا۔ اسی طرح اگر ولی میت نے بحالت نہ موجود ہونے بادشاہِ وقت وغیرہ کے نماز پڑھا دی ہوتو بادشاہِ وقت وغیرہ کو اعادہ کا اختیار نہیں ہے، بلکہ چھے بیہ ہے کہ اگر ولی میت بحالت موجود ہونے بادشاہِ وقت وغیرہ کے نماز پڑھے لیے کہ اگر ولی میت بحالت میں بادشاہِ وقت کے امام نہ وغیرہ کے نماز پڑھے لیے جنازہ کی نماز کڑھ مرتبہ پڑ ہنا جا تر نہیں ہگر بنانے سے ترک واجب کا گناہ اولیائے میت پر ہوگا۔ حاصل سے کہ ایک جنازہ کی نماز کئی مرتبہ پڑ ہنا جا تر نہیں ہگر ولی میت کو جبکہ اس کی بے اجازت کسی غیر مستحق نے نماز پڑھادی ہو دوبارہ پڑ ہنا درست ہے۔

#### فن کے مسائل دنن کے مسائل

مسلسکلہ ؟ میت کا دنن کرنا فرض کفا ہیہ ہے جس طرح اس کاغنسل اورنماز۔

مستسئلہ جب میت کی نماز سے فراغت ہو جائے تو فوراً اس کو دفن کرنے کے لئے جہاں قبر کھُدی ہو لے حاناحاہئے۔

مسلسکا یہ اگرمیت کوئی شیرخوار بچہ یا اُس سے بچھ بڑا ہوتو لوگوں کو چاہئے کہ اس کو دست بدست لے جا کیں ، یعنی ایک آ دمی اس کواپنے دونوں ہاتھوں پر اُٹھا لے ، پھر اُس سے دوسرا آ دمی لے لے۔اسی طرح بدلتے ہوئے لے جا کیں ، اور اگر میت کوئی بڑا آ دمی ہوتو اس کوکسی چار پائی وغیرہ پر رکھ کر لے جا کیں ، اور اس کے چاروں پایوں کو ایک آدمی اُٹھائے ۔میت کی چار پائی ہاتھوں سے اُٹھا کر کندھوں پر رکھنا چاہئے ۔میش مال و اسباب کے شانوں پر لا دنا مکروہ ہے۔اسی طرح بلا عذر اس کا کسی جانوریا گاڑی وغیرہ پر رکھ کرلے جانا بھی مکروہ ہے ، اور عذر ہوتو بلاکرا ہت جائز ہے مثلاً قبرستان بہت دُور ہو۔

=الحي ولم يتابعه الولي ليس له الإعادة؛ لأنهم أولى منه. ففيه نظر: إذلا يلزم من كونهم أولى منه أن تثبت لهم الإعادة إذا صلى بحضرتهم؛ لأنه صاحب الحق وإن ترك واحب احترام السلطان ونحوه. [الشامية ٥/٣] [ دفنُ الميت فرض على الكفاية. [الهندية ١٨٢/١] [ ويستحب الإسراع بتجهيزه كله. [مراقي الفلاح ٢٠٤] [ ويوخذ سريره بقوائمه الأربع، ويرفعونه أخذاً باليد لاوضعا على العنق كما تحمل الأمتعة، وكره أن يحمل بين عمودي السريرمن مقدمه أومؤخره؛ لأن السنة فيه التربيع، ويكره حمله على الظهر والدابة، الصبى الرضيع أو الفطيم أوفوق ذلك قليلا إذامات فلاباس بأن يحمله رجل واحد على يديه ويتد اوله الناس بالحمل على أيديهم. [البحر ٢٩٩٢ الهندية ١٧٨/١] يكره حمله على ظهر و دابة بلاعذر. [مراقي الفلاح ٢٠٣] [ الفلاح ٢٠٣] الفلاح ٢٠٠]

مسكسك المستحب كائفان كامتحب طريقة بيه كه پہلے اس كا اگلادا بهنا پايا اپنے دا ہے شانے پر ركھ كركم ہے كم دس قدم چلے - بعداس كے باياں پايا دس قدم چلے - بعداس كے باياں پايا اپنے دا ہے شانے پر ركھ كركم ہے كم دس قدم چلے - بعداس كے باياں پايا اپنے دا ہے شانے پر ركھ كركم ہے كم دس دس قدم چلے ، تا كه چاروں پايوں كوملا كرواليس قدم ہوجا كيں ۔

مشکلہ جنازے کا تیز قدم لے جانامسنون ہے، مگر نہاس قدر کیغش کوحر کت واضطراب ہونے لگے۔ مسلسکلہ جولوگ جنازے کے ہمراہ جائیں ان کوبل اس کے کہ جنازہ شانوں سے اُتارا جائے بیٹھنا مکروہ ہے، ہاں اگر کوئی ضرورت بیٹھنے کی پیش آئے تو بچھ مضا اُقة نہیں۔

مڪئلہ جولوگ جنازے کے ساتھ نہ ہوں بلکہ کہیں بیٹھے ہوئے ہوں اُن کو جنازے کودیکھ کر کھڑا ہونا نہیں چاہئے۔
مث کیلہ جولوگ جنازے کے ہمراہ ہوں اُن کو جنازے کے بیچھے چلنامتخب ہے اگر چہ جنازے کے آگے بھی چلنا جائز ہے ، ہاں اگر سب لوگ جنازے کے آگے ہوجائیں تو مکروہ ہے ، ای طرح جنازے کے آگے ہی سواری پر چلنا بھی مکروہ ہے۔

مسلسئلہ ؟ مسلسئلہ ؟ مسلسئلہ ؟ جنازے کے ہمراہ جولوگ ہوں ان کوکوئی دعایاذ کر بلندآ واز سے پڑ ہنا مکروہ ہے۔ میت کی قبر کم سے کم

① فإذا حصل السجنازة وضع نذباً مقدمها على يمينه عشر خطوات، ثم وضع مؤخرها على يمينه كذلك، ثم مقدمها على يساره، ثم مؤخرها كذلك. [الدرّالمحتار ١٥٨/٣] ۞ ويسرع بهابلا نحبب، وحد التعجيل المسنون: أن يسرع به بحيث لايضطرب الميت على الجنازة. [الدرّالمحتار و ردّالمحتار ٣/ ١٦٠ والبحر ٢ / ٢٩٥ والمحتار ٣/ ١٦٠ والبحر ٢ / ٢٠٠ والبحر ٢ / ٢٠٠ والبحر ٢ / ٢٠٠ والبحر ٢ / ٢٠٠ والبحر ١٦٠ والبحر ١٦٠ والمشي معها. [مراقي الفلاح ٢٠٠ ] ۞ ولايقوم من مرت به جنازة ولم يرد المشي معها. [مراقي الفلاح ٢٠٠ ] ۞ ولدب المشي خلفها ولو مشي أمامها جاز، ولكن إن تباعد عنها أو تقدم الكل أو ركب أمامها كُرِه. [الدرّالمحتار ٣/ ٢١٠ البحر ٢ / ٢٠٠ ] ۞ أما الركوب خلفها فلا بأس يه، والمشي أفضل. [الشامية ٣/ ٢١ والبحر ٢ / ٢٠٠ ] ۞ وينبغي لسمن تبع جنازة أن يطيل الصمت، ويكره رفع الصوت بالذكرو قراءة القران وغيرهما في المحنازة. [البحر ٢ / ٢٠٠ والدرّالمحتار و الشامية ٣/ ١٦ ] وحفر قبره مقدار نصف قامة، فعلم أن الأدني نصف القامة والأعلى الشامية ٣/ ٢٠ والبحر ٢ / ٢٠٠ والبحر ١ وعرضه على قدر نصف طوله، ويلحد ولا يشق إلا في أرض رحوة. [الدرّالمحتار و الشامية ٣ / ٢٠ والبحر ٢ / ٢٠٠ والميت، وعرضه على قدر نصف طوله، ويلحد ولا يشق إلا في أرض رحوة. [الدرّالمحتار و الشامية ٣ / ٢٠ والبحر ٢ / ٢٠٠ والمعربة والمعربة والمعربة ١ و ولمية و

اس کے نصف قد کے برابر گہری کھودی جائے ،اور قدسے زیادہ نہ ہونی چاہئے ،اور موافق اس کے قد کے لمبی ہواور بغلی قبر بہ نسبت صندوقی کے بہتر ہے ، ہاں اگر زمین بہت نرم ہو کہ بغلی کھود نے میں قبر کے بیٹھ جانے کا اندیشہ ہوتو پھر بغلی قبر نہ کھودی جائے۔

مسلسئلہ '' یہ بھی جائز ہے کہا گربغلی قبرنہ گھد سکے تو میت کوکسی صندوق میں رکھ کر دفن کر دیں ،خواہ صندوق لکڑی کا ہویا پچھر کا یالو ہے کا ،مگر بہتر ہے کہاس صندوق میں مٹی بچھا دی جائے۔

مسلسکالہ: جب قبرتیارہو چکے تو میت کو قبلے کی طرف سے قبر میں اُ تاردیں ، اُسکی صورت بیہ ہے کہ جنازہ قبر سے قبلہ کی جانب رکھا جائے ،اوراُ تار نے والے قبلہ روکھڑے ہوکرمیت کواُٹھا کر قبر میں رکھ دیں۔

متالئی از تاریے والوں کا طاق یا جفت ہو نا مسنون نہیں ۔ نبی ملی اُسٹی کوآپ کی قبرِ مقدس میں جار آ دمیوں نے اُتارا تھا۔

مثل مُل الله الله على مثل مثل الله وعلى مِلَّة رَسُول الله كهنام متحب ب- مثل منظل الله متحب ب- مثل منظل الله متحب الله وعلى مثل منظل الله متحب الله مثل منظل الله منظل الله المنظم الكه منظل المنظم ا

ملائل التحریمی رکھنے کے بعد کفن کی وہ رگر ہ جو کفن گھل جانے کے خوف سے دی گئی تھی کھولدی جائے۔ مکاسکلہ جبارس کے کچی اینٹوں یا زکل (سرکنڈے) سے بند کر دیں۔ پختہ اینٹوں یالکڑی کے تختوں سے بند کرنا مکروہ ہے، ہاں جہاں زمین بہت زم ہو کہ قبر کے بیٹھ جانے کا خوف ہو، تو پختہ اینٹ یالکڑی کے شختے رکھ دینا، یاصندوق میں رکھنا بھی جائز ہے۔

الدرّالمختار ولا بأس باتخاذ تابوت ولو من حجر أو حديد له عند الحاجة كرخاوة الأرض، ويسن أن يفترش فيه التراب. [الدرّالمختار ٢٥٥٢ والبحر ٢٩٠٢] ﴿ ويدخل من قبل القبلة، وهو أن توضع الحنازة في جانب القبلة من القبر، ويحمل الميت منه، فيوضع في اللحد، فيكون الآخذ له مستقبل القبلة حال الأخذ. [البحر ٢٠٤٢] والدرّالمختار ٢٦٦٣] ﴿ لايضر وتر دخل القبر أم شفع،..... أن النبي ﷺ لمادفن أدخله العباس والفضل بن العباس وعلي وصهيب. [البحر ٢٠٤٢] ﴿ والشامية على القبر على حنبه الأيمن مستقبل القبلة وتحل العقده. [الهندية ٢١٦٢١] والبحر ٢٠٤٢] ﴿ ويوضع أن يقول واضعه: بسم الله، و بالله، وعلى ملة رسول الله ﷺ [الدرّالمختار ٣١٦٦] ﴿ ويوضع في القبر على حنبه الأيمن مستقبل القبلة وتحل العقده. [الهندية ٢١٨٢١ والبحر ٢٠٤٢ والدرّالمختار ١٦٧٣] ﴿ ويصوع اللبن عليه والقصب لا الآجر والخشب، وقيده الإمام السر خسى بأن لايكون الغالب على الأراضي النز والرحاوة، فإن كان فلا بأس بهما. [البحر ٢٥٠٣ والدرّالمختار و الشامية ٢٧٣٣]

مثل کیا۔ جورت کو قبر میں رکھتے وقت پر دہ کر کے رکھنامستحب ہے، اور اگر میت کے بدن کے ظاہر ہوجانے کا خوف ہوتو پھریردہ کرناواجب ہے۔

مسلسئلہ میں روں کے دنن کے وقت قبر پر پر دہ کرنا نہ جا ہے ، ہاں اگر عذر ہومثلاً پانی برس رہا ہویا برف گررہی ہو، یا دھوپ سخت ہوتو پھر جائز ہے۔

مسئلسکا جب میت کوقبر میں رکھ چکیں تو جس قدرمٹی اس کی قبر سے نکلی ہووہ سب اُس پر ڈالدیں، اُس سے زیادہ مٹی ڈالنا مگروہ ہے زیادہ ہو، کہ قبرا کیک بالشت سے بہت زیادہ او نچی ہوجائے،اورا گرتھوڑی سی ہوتو پھر مکروہ نہیں۔ سی ہوتو پھر مکروہ نہیں۔

مسلسکیلہ قبر میں مٹی ڈالتے وقت مستحب ہے کہ سر ہانے کی طرف سے ابتداء کی جائے ،اور ہر شخص اپنے دونوں ہاتھوں میں مٹی بھر کر قبر میں ڈال دے ،اور پہلی مرتبہ پڑھے مِنْھَا خَلَقُنْکُمُ، اور دوسری مرتبہ ،وَفِیُھَا نُعِیُدُکُمُ، اور تیسری مرتبہ ،وَمِنْھَا نُخُو جُکُمُ تَارَةً اُنحُریٰ ﴿طهره ہِ).

مسلسگالہ ؟ بعد دفن کے تھوڑی دیر تک قبر پر گھہر نااور میت کے لئے دُعائے مغفرت کرنا، یا قرآن مجید پڑھ کراس کا ثواب اس کو پہنچانامستحب ہے۔

مستسئلہ بعدمٹی ڈال بھنے کے قبر پر پانی حچٹرک دینامستحب ہے۔

# مستسئلہ جسک میت کوچھوٹا ہو یا بڑا، مکان کے اندر دفن نہ کرنا جا ہے ، اس لئے کہ بیہ بات انبیاء عیشاں کے

① ويسخي أي يغطى قبرها، أي بثوب و نحوه استحباباً حال إدخالها القبر حتى يسوي اللبن على اللحد كذافي شرح المنية والإمداد، ونقل النحير الرملي: أن الزيلعي صرح في كتاب الخنثى أنه على سبيل الوحوب، قلت: ويمكن التوفيق بحمله على ماإذا غلب على الظن ظهور شيء من بدنها. [الشامية ٣٠٥/٣] ② ويستحي قبرها لاقبره إلا أن يكون لمطر أو ثلج. [البحر ٢/٥٠٥ والدرّالمختار ١٦٨/٣] ② ويهال التراب، ويكره أن يزيد فيه على التراب الذي خرج منه، و يجعله مرتفعا من الأرض قدر شبر أو أكثر بقليل. [مراقي الفلاح ١٦٠] ③ ويستحب حثيه من قبل رأسه ثلثاً، ويقول في الحثية الأولى: (منها خلم شارة أخرى)، وجلوس ساعة بعد دفنه لدعاء وقراءة، خلف على الماء عليه بل ينبغي أن يندب. [الدرّالمختار والشامية ١٦٨/٣ والهندية ١٨٢/١]

﴾ ولاينبخي أن يدفن الميت في الدار و لوكان صغيراً؛ لاختصاص هذه السنة بالأنبياء عليهم السلام. [الدّرالمختار ٢٦٦/٣ والبحر ٢/٤/٣]

ساتھ خاص ہے۔

مشکسکا۔ قبرکامربع بنانامکروہ ہے،مستحب بیہ ہے کہ اُٹھی ہوئی مثل کو ہانِ شتر کے بنائی جائے ،اس کی بلندی ایک بالشت یا اس سے کچھزیادہ ہونا چاہئے۔

منٹ کیا۔ قبرکاایک بالشت سے بہت زیادہ بلند کرنا مکر وہ تحری ہے، قبر پر گیج (چونا یا سیمنٹ کا مسالا) کرنا یا اس رمٹی لگانا مکروہ ہے۔

مگلیکا یکی بعد فن کر چینے کے قبر پر کوئی عمارت مثل گنبدیا تیے وغیرہ کے بنانا بغرض زینت حرام ہے،اور مضبوطی کی نیت ہے مکر وہ ہے،میت کی قبر پر کوئی چیز بطوریا دواشت کے لکھنا جائز ہے، بشرطیکہ کوئی ضرورت ہوورنہ جائز نہیں،
لیکن اس زمانہ میں چونکہ عوام نے اپنے عقا کداورا عمال کو بہت خراب کرلیا ہے،اوران مفاسد سے مباح بھی نا جائز ہو جگے ،جو جو ضرور تیں بیلوگ بیان کرتے ہیں،سب نفس کے بہانے ہوجا تا ہے،اس لئے ایسے امور بالکل نا جائز ہو تگے ،جو جو ضرور تیں بیلوگ بیان کرتے ہیں،سب نفس کے بہانے ہیں جن کووہ دل میں خود بھی سمجھتے ہیں۔

### شہیر کے احکام

اگر چہ شہید بھی بظاہر میت ہے مگر عام موتی کے سب احکام اس میں جاری نہیں ہو سکتے ، اور فضائل بھی اس کے بہت ہیں ۔ اِس لئے اُس کے احکام علیحدہ بیان کرنا مناسب معلوم ہوا۔ شہید کے اقسام احادیث میں بہت وارد ہوئے ہیں، بعض علاء نے اُن اقسام کے جمع کرنے کے لئے مستقل رسا لے بھی تصنیف فرمائے ہیں، مگر ہم کو شہید کے جواحکام یہاں بیان کرنام قصود ہیں، وہ اس شہید کے ساتھ خاص ہیں جس میں بید چند شرطیں پائی جا کیں: شرط (۱) مسلمان ہونا۔ پس غیر اہل اسلام کیلئے کسی قشم کی شہادت ثابت نہیں ہو گئی۔ شرط (۱) مکلف یعنی عاقل بالغ ہونا، پس جو مخص حالتِ جنون وغیرہ میں مارا جائے یا عدم بلوغ کی حالت میں، شرط (۲) مکلف یعنی عاقل بالغ ہونا، پس جو مخص حالتِ جنون وغیرہ میں مارا جائے یا عدم بلوغ کی حالت میں،

① و ﴿ ولايحصص ولايطين ولا يرفع عليه بناء، أي يحرم لو للزينة، ويكره لو للإحكام بعد الدفن، وإن احتيج إلى الكتابة حتى لايذهب الأثر ولا يمتهن فلاباس به، فأما الكتابة بغيرعذر فلا. [الدرّالمختار ١٦٩/٣ والشامية ١٧١/٣ والبحر ٦/٣] ﴿ صحيح عديث مِين قبر يركيح لكھنے كي ممانعت آئى ہے۔ (م) ﴿ (هـ و كـل مـكـلف) هـ و البالغ العاقل، خرج به الصبي والمحنون، = تواس کے لئے شہادت کے وہ احکام جن کا ہم ذکر آ گے کرینگے ثابت نہ ہو نگے۔

شرط (۳) حدثِ اکبرے پاک ہونا۔اگر کوئی شخص حالتِ جنابت میں، یا کوئی عورت حیض و نفاس میں شہید ہوجائے،تواس کے لئے بھی شہید کے وہ احکام ثابت نہ ہو نگے۔

شرط(۳) ہے گناہ مقتول ہونا۔ پس اگر کوئی شخص ہے گناہ ہیں مقتول ہوا، بلکہ سی جُرم شرعی کی سزامیں مارا گیا ہو، یا مقتول ہی نہ ہوا ہو بلکہ یونہی مرگیا ہو، تو اُس کے لئے بھی شہید کے وہ احکام ثابت نہ ہو نگے۔

شرط(۵) اگر کسی مسلمان یا ذِنّی کے ہاتھ سے مارا گیا ہوتو یہ بھی شرط ہے کہ کسی آلۂ جارحہ سے مارا گیا ہو،اگر کسی مسلمان یا ذِنّی کے ہاتھ سے بذر بعد آلۂ غیر جارحہ کے مارا گیا ہو،مثلاً کسی پھر وغیرہ سے مارا جائے تو اُس پر شہید کے احکام جاری نہ ہونگے ۔لیکن لوہا مطلقاً آلہ جارحہ کے حکم میں ہے، گواس میں دھارنہ ہو۔اورا گرکوئی شخص حربی کا فرول یا باغیوں یا ڈاکہ زنوں کے ہاتھ سے مارا گیا ہو، یا اُن کے معرکۂ جنگ میں مقتول ملے، تو اس میں

=(مسلم) أما الكافر فليس بشهيد، (طاهر) أي: ليس به جنابة و لا حيض و لا نقاس و لا انقطاع أحدهما، (قتل ظلماً) ولو قتل بحد أو قبصاص مثلا لا يكون شهيداً (بغير حق بحارحة) وهذا قيد في غير من قتله باغ أو حربي أوقاطع طريق أي بما يوجب الـقـصاص، ولم يحب بنفس القتل مال بل قصاص، حتى لو وجب المال بعارض، كالصلح أوقتل الأب ابنه لا تسقط الشهادة، فالحاصل: أنه إذا و حب بقتله القصاص وإن سقط لعارض أولم يجب بقتله شيء أصلًا فهو شهيد، أما إذا و جب به المال ابتداءً فـلا، وذلك بـأن كـان قتله شبه العمد كضرب بعصا أو خطاءً كرمي غرض فأصابه، أوما جرى محراه كسقوط ناثم عليه، وكذا إذا وجب بــه الـقسامة لو جوب المال بنفس القتل شرعاً، وكذالو وجد مذبوحا ولم يعلم قاتله، سواء وحبت فيه القسامة أولا، (ولم يرتث) وكذ ايكون شهيـدا لـوقتـله باغ أو حربي أوقاطع طريق، (ولو تسببا) أوبغير الة جارحة فإن مقتولهم شهيد بأي الة قتلوه (فللو أوطاؤا دابتهم مسلما، أو نفروادابة مسلم قرمته، أورموا ناراً في سفينته فاحترقت و نحو ذلك، فهو شهيد. أمالو قتل بـانـفـلات دابة مشـرك ليـس عـليهـا أحـد أو دابة مسلم أو برمينا إليهم فأصابه، أو نفر المسلمون منهم فألحأوهم إلى حندق أو نار أو نـحـوه فـمـات لم يكن شهيداً، أو وجد جريحا ميتافي معركتهم، (المراد بالجراحة: علامة القتل) كخرو ج الدم من عينه أو أذنه أو حلقه صافياً، لامن أنفه أو ذكره أو دبره أو حلقه جامدا، ويغسل من و جد قتيلا في مصر أو قرية فيما تحب فيه الدية، ولو في بيت الممال كالمقتول في حامع أوشارع، ولم يعلم قاتله، أوعلم ولم يحب القصاص، فإن وجب كان شهيداً، أوقتل بحد أوقصاص أوجرح وارتث، و ذلك بأن أكل أوشرب أونام أوتداوي ولو قليلا أو أوى خيمة أومضي عليه وقت صلوة وهو يعقل ويقدر على أدائها، أو نقل من المعركة وهو يعقل، سواء وصل حياً أومات على الأيدي، وكذا لوقام من مكانه إلى مكان آخر لا لحوف وطي الخيل، أو أوصى بـأمور الدنيا، وإن بأمور الآخرة لا يصير مرتثا، أوباع أواشتري أوتكلم بكلام كثير وإلا فلا، وهذا كله إذاكان بعد انقضاء الحرب، ولو فيها يصير مرتثا بشيء مما ذكر. [الدرّالمختار والشامية ١٨٧/٣ والبحر ٩/٣ والهندية ١٨٤/١] آلهٔ جارحہ ہے مقتول ہونے کی شرط نہیں، پنی کہ اگر کسی پھر وغیرہ ہے بھی وہ لوگ ماریں یا مرجائے، تو شہید کے احکام اُس پر جاری ہوجا ئیں گے، بلکہ یہ بھی شرط نہیں کہ وہ لوگ خود مرتکب قبل ہوئے ہوں، بلکہ اگر وہ سبب قبل بھی ہوئے ہوں ابلکہ اگر وہ سبب قبل بھی ہوئے ہوں یعنی اُن سے وہ اُمور وقوع میں آئیں جو باعث قبل ہوجا ئیں تب بھی شہید کے احکام جاری ہوجا ئیں گے:

#### مثال:

- ا: کسی حربی وغیره نے اپنے جانور سے کسی مسلمان کوروند ڈالا اورخود بھی اس پرسوارتھا۔
- ۴ کوئی مسلمان جانور پرسوارتھا اُس جانورکوکسی حر بی وغیرہ نے بھگایا جس کی وجہ ہے مسلمان اُس جانور سے بگر کرمر گیا۔
  - اسی حربی وغیرہ نے کسی مسلمان کے گھریا جہاز میں آگ لگادی جس سے کوئی جل کرمر گیا۔

شرط(۲) اُس قبل کی سزامیں ابتداءً شریعت کی طرف سے کوئی مالی عوض نہ مقرر ہو، بلکہ قصاص واجب ہوا ہو۔ پس اگر مالی عوض مقرر ہوگا تب بھی اُس مقتول پر شہید کے احکام جاری نہ ہوں گے گو ظلماً مارا جائے۔

#### مثال

- ا: کوئی مسلمان کسی مسلمان کوغیرآ له کجار حدیث قل کردے۔
- ا کوئی مسلمان کسی مسلمان کوآلہ کجار حدیثے تل کردے مگر نطأ۔ مثلاً کسی جانور پریاکسی نشانے پرحملہ کررہا ہواور وہ کسی انسان کے لگ جائے۔
- ا کوئی شخص کسی جگد سوائے معرکہ کہ جنگ کے مقتول پایا جائے اور کوئی قاتل اس کا معلوم نہ ہو، ان سب صورتوں میں چونکہ اس قتل کے عوض میں مال واجب ہوتا ہے، قصاص نہیں واجب ہوتا اس لئے یہاں شہید کے احکام جاری نہ ہونگے ، مالی عوض کے مقرر ہونے میں ابتداءً کی قیداس وجہ سے لگائی گئی کہ اگر ابتداءً قصاص مقرر ہوا ہو، مگر کسی مانع کے سبب سے قصاص معاف ہوکراس کے بدلے میں مال واجب ہوا ہوتو و ہاں شہید کے احکام جاری ہوجا کیں گے۔
  مثال ن

اس صورت میں چونکہ ابتداءً قصاص واجب ہوا تھا ،اور مال ابتدا میں واجب نہیں ہوا تھا، بلکہ سکے کے سبب سے واجب ہوا ،اس لئے یہاں شہید کے احکام جاری ہوجا ئیں گے۔

الته کوئی باپ اپنے بیٹے کوآلہ کجارحہ سے مارڈ الے تو اس صورت میں ابتداء قصاص ہی واجب ہوا تھا ، مال ابتداء واجب ہوا ہے ، لہذا واجب ہوا ہے ، لہذا میں ہوا ہے ، لہذا میں مال واجب ہوا ہے ، لہذا میں مال واجب ہوا ہے ، لہذا میں اللہ بھی شہید کے احکام جاری ہوجا ئیں گے۔

شرط(4) بعد زخم لگنے کے پھر کوئی امر راحت وتمتع زندگی کا مِثل کھانے، پینے، سونے، دوا کرنے اور خرید وفروخت وغیرہ کے اس سے وقوع میں نہآئے ،اور نہ بمقدار وفت ایک نماز کے اس کی زندگی حالت ہوش و حواس میں گذرہے،اور نہاس کو حالتِ ہوش میں معرکہ ہے اُٹھا کر لائیں۔ہاں اگر جانوروں کے پامال کرنے کے خوف ہےاُ ٹھالا ئیں تو کچھ حرج نہ ہوگا۔ پس اگر کوئی شخص بعد زخم کے زیادہ کلام کریے تو وہ بھی شہید کے احکام میں داخل نہ ہوگا ،اس لئے کہ زیادہ کلام کرنا زندوں کی شان ہے ہے۔ای طرح اگر کوئی شخص وصیت کرے تو وہ وصیت ا گرکسی دنیاوی معامله میں ہوتو شہید کے علم سے خارج ہوجائے گا،اورا گردین معامله میں ہوتو خارج نہ ہوگا۔اگر کوئی شخص معرکهٔ جنگ میں شہید ہوااوراس سے بیہ باتیں صادر ہوں تو شہید کے احکام سے خارج ہوجائے گا ، ورنہ ہیں ، کیکن میخص اگرمحار به میں مقتول ہواہے ،اور ہنوز حرب ختم نہیں ہوئی تو باوجود تمتعات مذکورہ کے بھی وہ شہید ہے۔ جس شہید میں بیسب شرائط پائی جائیں اس کا ایک تھم بیہے کہ اس کوٹسل نہ دیا جائے ،اور اُس کا خون اس کے جسم سے زائل نہ کیا جائے ،ای طرح اُس کو دنن کر دیں۔ دوسراحکم بیہے کہ جو کپڑے پہنے ہوئے ہوں اُن کپڑوں کواس کے جسم سے نہ اُتاریں ، ہاں اگر اس کے کپڑے عددمسنون سے کم ہوں ، تو عددمسنون کے پورا کرنے کے لئے اور کپڑے زیادہ کردیئے جائیں ۔اسی طرح اگراس کے کپڑے گفن مسنون سے زیادہ ہوں تو زائد کپڑے اُتار کئے جائیں۔اوراگراس کےجسم پرایسے کپڑے ہوں جن میں کفن ہونے کی صلاحیت نہ ہوجیسے پوشین وغیرہ تو اُن کوبھیاُ تارلینا جا ہے۔ ہاں اگرا ہے کپڑوں کےسوااس کےجسم پرکوئی کپڑانہ ہوتو پھر پوشین وغیرہ

① فينزع عنه مالا يصلح للكفن، مثل الفرو والحشو والقلنسوة والخف والسلاح والدرع، ويزاد إن نقص ماعليه من كفن السنة، وينقص إن زاد لأحل أن يتم كفن المسنون، ويصلي عليه بلا غسل ويد فن بدمه وثيابه. [الدرّالمختار والشامية ١٩١/٣ والبحر ٣١٢/٢ والهندية ١٨٤/١]

کونہ اُ تارنا جائے۔ٹوپی، جوتا،اور ہتھیاروغیرہ ہرحال میں اُ تارلیا جائے گا،اور باقی سب احکام جواورموتی کے لئے ہیں مثل نمازوغیرہ کے وہ سب اُن کے حق میں بھی جاری ہونگے،اگر کسی شہید میں ان شرا لَط میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے،تواس کوئسل بھی دیا جائے گااور مثل دوسرے مُر دوں کے نیا کفن بھی پہنایا جائے گا۔

### جنازے کے متفرق مسائل

مسلسگلہ: اگرمیّت کوقبر میں قبلہ رُوکر نایاد نہ رہے،اور بعد دفن کرنے اور مٹی ڈال دینے کے خیال آئے،تو پھر قبلہ رُوکر نے کے لئے اس کی قبر کھولنا جا رُنہیں۔ ہاں صرف تختے رکھے گئے ہوں مٹی نہ ڈالی گئی ہو،تو وہاں تختے ہٹا کر اس کوقبلہ رُوکردینا جائے۔

مسلسکا عورتوں کو جنازے کے ہمراہ جانا مکروہ تحریمی ہے۔

مستسئلہ ، رونے والی عورتوں کا یابین کرنے والیوں کا جنازے کے ساتھ جاناممنوع ہے۔

مسلسکار: میت کوقبر میں رکھتے وفت اذان کہنا بدعت ہے۔

مگئلہ اگرامام جنازے کی نماز میں چارتکبیر سے زیادہ کے، تو حنقی مقتدیوں کو چاہئے کہ اُن زائد تکبیروں میں اُس کا اتباع نہ کریں بلکہ سکوت کئے ہوئے کھڑے رہیں، جب امام سلام پھیر نے تو خود بھی سلام پھیر دیں۔ ہاں اگر زائد تکبیریں امام سے نہ نئی جائیں، بلکہ مکتر سے تو مقتدیوں کو چاہئے کہ اتباع کریں، اور ہرتکبیر کو تکبیر تحریم بہت مجھیں سے خیال کر کے کہ شایداس سے پہلے جو چارتکبیرین نقل کر چکاہے وہ غلط ہوں، امام نے اب تکبیرتحریمہ کہی ہو۔ خیال کرکے کہ شایداس سے پہلے جو چارتکبیرین فل کر چکاہے وہ غلط ہوں، امام نے اب تکبیرتحریمہ کی ہو۔ ملائلہ آگر کوئی شخص جہاز وغیرہ پر مرجائے، اور زمین وہاں سے اس قدر دور ہو کہ نعش کے خراب ہوجانے کا

خوف ہو،تواس وقت جاہئے کے مسل اور تکفین اور نماز سے فراغت کر کے اس کو دریامیں ڈال دیں ،اورا گر کنارہ اس قدر دُور نہ ہوا ور وہاں جلدی اُتر نے کی امید ہو،تو اس نعش کور کھ چھوڑیں اور زمین میں دفن کر دیں۔

مستسئلہ اگر کسی مخص کونماز جنازہ کی وہ دعا جومنقول ہے یاد نہ ہوتو اس کوصرف''اللہم اغفرللمومنین والمومنات'' کہددینا کافی ہے،اگر ریبھی نہ ہوسکےاور صرف جارتکبیروں پراکتفا کیا جائے تب بھی نماز ہوجا ئیگی ،اس لئے کہ دعا فرض نہیں بلکہ مسنون ہے،اوراسی طرح درود شریف بھی فرض نہیں ہے۔

میں کی گئی۔ جب قبر میں مٹی پڑھکے تو اُس کے بعد میت کا قبر سے نکالنا جائز نہیں۔ ہاں اگر کسی آ دمی کی حق تلفی ہوتی ہوتو البتہ نکالنا جائز ہے۔

#### مثال:

ا: جس زمین میں اُس کودنن کیا ہے وہ کسی دوسرے کی مِلک ہو،اوروہ اس کے دفن پرراضی نہ ہو۔

۱۳ کسی شخص کا مال قبر میں رہ گیا ہو۔

مسلسکالہ آگرکوئی عورت مرجائے اوراس کے پیٹ میں زندہ بچہ ہو، تو اس کا پیٹ چاک کرکے وہ بچہ نکال لیاجائے،
اس طرح آگرکوئی شخص کسی کا مال نِنگل کر مرجائے اور مال والا مانگے ، تو وہ مال اس کا پیٹ چاک کرکے نکال لیاجائے ،
لیکن آگر مُر دہ مال چھوڑ کر مَر اہے تو اس کے ترکہ میں سے وہ مال اوا کر دیا جائے ، اور پیٹ چاک نہ کیا جائے۔
مسلسکالہ جمجہ فیل فن کے خش کا ایک مقام سے دوسرے مقام میں فن کرنے کیلئے لے جانا خلاف اولی ہے ، جبکہ وہ

=و ألـقـي فـي البـحر مستقبل القبلة على شقه الأيمن، ويشد عليه كفنه، وأما إذالم يخف عليه التغير ولو بعد البر أو كان البر قريبا وأمكن خروجه، فلا يرمى. [المراقي وطحطاوي ٣١٣] ۞ ومن لا يـحسـن الدعاء يقول: "اللهم اغفر للمؤمنين" الخ وهو لايقتضي ركنية الدعاء؛ لأن نفس التكبيرات رحمة للميت وإن لم يدع له. [البحر ٢٨٩/٢ والهندية ١٨٠/١]

" ولا يخرج منه بعد إهالة التراب إلالحق آدمي، كأن تكون الأرض مغصوبة، وكما إذا سقط في قبر متاع أوكفن بثوب مغصوب أو دفن معه مال أو أحذت بشفعة. [الدرّالمختار والشامية ١٧٠/٣ والبحر ٢٠٧/٣ والهندية ١٨٣/٢] الله حامل ماتت وولدها حي يضطرب، شق بطنها من الأيسر و يخرج ولدها، ولوبلع مال غيره ومات هل يشق؟ قولان: والأولى نعم. [الدرّالمختار ٣٠١٧٣] الله يندب دفنه في جهة موته أي في مقابر أهل المكان الذي مات فيه أو قتل، فلابأس بنقله قبل دفنه بقدرميل أوميلين، فيكره فيما زاد، وأما نقله بعد دفنه فلا مطلقاً. [الدرّالمختار والشامية ١٧٢/٣ -١٧٣ والهندية ١٨٣/١]

دوسرامقام ایک دومیل سے زیادہ نہ ہو۔اوراگراس سے زیادہ ہوتو جائز نہیں ،اور بعد دفن کے نعش کھود کرلے جانا تو ہرحالت میں ناجائز ہے۔

مسللسگلہ: میت کی تعریف کرنا خواہ نظم میں ہو یا نثر میں جائز ہے، بشرطیکہ تعریف میں کسی قتم کا مبالغہ نہ ہو، وہ تعریفیں بیان نہ کی جائیں جواس میں نہ ہوں۔

مسلسگاہ جمیت کے اعرِ و کوتسکین وتستی دینا،اور صبر کے فضائل اور اس کا ثواب اُن کوسُنا کراُن کوصبر پر رغبت ولانا،اور اُن کے اور نیز میت کیلئے دعا کرنا جائز ہے،اسی کوتعزیت کہتے ہیں۔ تین دن کے بعد تعزیت کرنا مکروہ تنزیبی ہے،لیکن اگر تعزیت کرنیوالا یامیت کے اعرِ وسفر میں ہوں،اور تین دن کے بعد آئیں،تو اس صورت میں تنزیبی ہے،لیکن اگر تعزیت کرنیوالا یامیت کے اعرِ وسفر میں ہوں،اور تین دن کے بعد آئیں،تو اس صورت میں تین دن کے بعد ہمی تعزیت کروہ نہیں، جو محض ایک مرتبہ تعزیت کرچکا ہواس کو پھر دوبارہ تعزیت کرنا مکروہ ہے۔
ممالے گاہے گئے گفن تیارر کھنا مکروہ نہیں، قبر کا تیارر کھنا مکروہ ہے۔

مسلستا ہے میت کے گفن پر بغیرروشنائی کے ویسے ہی اُنگل کی حرکت سے کوئی دُعامثل عہد نامہ وغیرہ کے لکھنا، یا اس کے سینے پر''بسم اللہ الرحمٰن الرحیم'' اور پیشانی پرکلمہ''لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ'' لکھنا جائز ہے ،مگر کسی صحیح حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ہے ،اس لئے اس کے مسنون یا مستحب ہونے کا خیال ندر کھنا جا ہیئے۔

مشلسکار قبر پرکوئی سبزشاخ رکھ دینامستحب ہے،اورا گراس کے قریب کوئی درخت وغیرہ نکل آیا ہوتو اس کا کا ٹ ڈالنا مکروہ ہے۔

ملائلہ ایک قبر میں ایک سے زیادہ تعش کا دنن کرنا نہ جا ہے ،مگر بوقتِ ضرورتِ شدیدہ جائز ہے ، پھراگرسب

① ولا بأس بإرثاثه بشعر أو غيره، لكن يكره الإفراط في مدحه، لا سيما عند جنازته. [الدرّالمختار ١٧٣/٣]

وبتعزية أهله، وترغيبهم في الصبر، و بالحلوس لها في غير مسحد ثلثة أيام، و أولها أفضل وتكره بعدها إلا لغائب أي إلا أن
 يكون المعزّى أوالمعزّى غائبا فلا بأس بها، وتكره التعزية ثانيا. [الدرّالمختار و الشامية ١٨٤/٣ والهندية ١٨٣/١]

<sup>&</sup>quot; والذي ينبغي أنه لايكره تهيئة نحو الكفن، بخلاف القبر. [الدرّالمختار ١٨٣/٣] الكتب على جبهة الميت أوعمامته أو كفنه "عهدنامه" يرجى أن يغفرالله للميت. وأوصى بعضهم أن يكتب في جبهته وصدره "بسم الله الرحمن الرحيم" [الدرّالمختار ١٨٥/٣] في الشامية: فالمنع هنا بالأولى مالم يثبت عن المحتهد أوينقل فيه حديث ثابت الخ. [١٨٦/٣] 

( ولووضع عليه شيء من الأشحار فلا بأس به، ويكره قطع الحشيش والحطب من المقبرة إلا إذا كان يابسا. [البحر ٢٠٩/٣ والشامية ٣٠٩/٢]

ئر دے مرد ہی مرد ہوں ، تو جواُن سب میں افضل ہواس کوآ گے رکھیں ، باقی سب کواس کے پیچھے درجہ بدرجہ رکھ دیں۔اوراگر کچھمرد ہوں اور کچھ عورتیں ، تو مردوں کوآ گے رکھیں اوراُن کے پیچھے عورتوں کو۔

مطلسًا الله قبروں کی زیارت کرنا یعنی ان کو جا کر دیکھنا مردوں کے لئے مستحب ہے، بہتر بیہ ہے کہ ہر ہفتے میں کم سے کم ایک مرتبہ زیارت قبور کی جائے ،اور بہتر بیہ ہے کہ وہ دن جمعہ کا ہو۔ بزرگوں کی قبروں کی زیارت کیلئے سفر کر کے جانا بھی جائز ہے، جبکہ کوئی عقیدہ اور ممل خلاف شرع نہ ہو، جبیبا آج کل عُرسوں میں مفاسد ہوتے ہیں۔

### متجد کے احکام

یہاں ہم کو مسجد کے وہ احکام بیان کرنامقصور نہیں جو وقف سے تعلق رکھتے ہیں ،اس لئے کہ ان کا ذکر وقف کے بیان میں مناسب معلوم ہوتا ہے۔ہم یہاں اُن احکام کو بیان کرتے ہیں جو نماز سے یا مسجد کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں۔ مسلسئلہ "مسجد کے دروازہ کا بند کرنا مکر وہ تحریمی ہے، ہاں اگر نماز کا وقت نہ ہواور مال واسباب کی حفاظت کیلئے دروازہ بند کرلیا جائے تو جائز ہے۔

مسلسکا جمہدی حجت پر پائخانہ بیشاب یا جماع کرنااییا ہی ہے جبیبا کہ مجد کے اندر۔ مسلسکا جس گھر میں مسجد ہواُس پورے گھر کو مسجد کا حکم نہیں ،اسی طرح اُس جگہ کو بھی مسجد کا حکم نہیں جوعیدین یا جنازے کی نماز کیلئے مقرر کی گئی ہو۔

- شم حلفه الغلام، ثم خلفه المرأة، ويجعل بين كل ميتين حاجز من التراب، و إن كا تا رجلين يقدم في اللحد أفضلهما، وكذا إذاكانتا امرأتين. [الهندية ١٨٣/١ والبحر ٢٠٧٣] (وبزيارة القبور) أي لابأس بها، بل تندب، وتزار في كل أسبوع إلا أن الأفضل يوم المجمعة والسبت والاثنين والخميس، وهل تندب الرحلة لها؟ لم أر من صرح به من أثمتنا. [الشامية ٢٧٧/٢ أن الأفضل يوم المجمعة والسبت والاثنين والخميس، كذافي احياء العلوم ٢١٩/١] ككره غلق باب المسجد إلالخوف على والبحر ٢١ م وصرح الغزالي بالاستحباب، كذافي احياء العلوم ٢١٩/١ والهندية ١٢١/١] وكره تحريماً الوطئ فوقه، مناعه، به يفتي. [الدرّالمختار ٢١٢١ ووالهدايه ٢٨٦/١ والبحر ٢٣/٢ والهندية ٢١٢١] الافوق بيت فيه والبول والتغوط؛ لأنه مسجد إلى عنان السماء. [الدرّالمختار ٢١٢ ٥ والبحر ٢١٤٢ والهندية ٢١٢١] البحر ٢١٨ والبحر ٢١٨ والبحر ٢١٨ والبحر ٢١٨ والبحر ٢١٨ والبحر ٢١٨ والدرالمختار مسجد واختلفوا في مصلى العيد الحنازة، والأصح أنه لا يأ خذحكم المسجد. [الهندية ٢١٢١ والبحر ٢١٨ والبحر ٢١٨ والدرالمختار ٥ كذ بموغل عند وغلاله على وقاص مجد عند وغلاله عند وغلاله عند وغلاله والبحر ٢١٨ والدرالمختار ٥ كف كقابل ع، وسيادكام ال عن محمد عند وغلاله عند وغلاله عند وغلاله والمعالة والمنازة والأصح أنه لا يأ حذوله عند كابل عنه وقابل ع، وسيادكام ال عن محمد واختلفوا في مصلى العبد الحنازة، والأصح أنه لا يأ حذوله عند كابل عن العبد المنازة والأصح أنه لا يأ حذوله المسجد واختلفوا في المدود فاص والمداد والمد

مستسئلہ بی مسجد کے در و دیوار کامنقش کرنا اگر اپنے خاص مال سے ہوتو مضا نُقتہ بیں، مگر محراب اور محراب والی دیوار پر مکروہ ہے،اورا گرمسجد کی آمدنی سے ہوتو نا جائز ہے۔

مسھئلے ب<sup>®</sup>مسجد کے درو دیوار برقر آن مجید کی آبتوں یاسورتوں کالکھنااح چھانہیں۔

مٹیئلے جمہدکے اندریامسجد کی دیواروں پرتھوکنایا ناک صاف کرنا بہت بُری بات ہے اورا گرنہایت ضرورت درپیش آئے تواپنے کپڑے وغیرہ میں تھوک وغیرہ لے لے۔

> مئے تا ہے۔ مئے تالہ جمسجد کے اندروضو یا گلی وغیرہ کرنا مکر وہ تحریمی ہے۔

مشئلہ جنبی اور حائض کومسجد کے اندر جانا گنا ہ ہے۔

مسلسکا ہے جمہ کے اندرخریدوفروخت کرنا مکر وہ تحریمی ہے، ہاں اعتکاف کی حالت میں بقدرِضرورت مسجد کے اندرخریدوفروخت کرنا جائز ہے،ضرورت سے زیادہ اس وقت بھی جائز نہیں، مگروہ چیز مسجد کے اندرموجود نہ ہونا جاہئے۔

مٹ اسٹالہ اللہ اللہ اللہ ہے۔ مٹ اسٹالہ اللہ اللہ اللہ ہے۔ مسلسٹالہ اللہ اللہ متجدکے اندر درختوں کا لگا نا مکروہ ہے،اس لئے کہ بید دستوراہلِ کتاب کا ہے، ہاں اگراس میں مسجد کا

- ① ولا بأس بنقشه خلا محرابه فإنه يكره؛ لأنه يلهي المصلى، والمراد بالمحراب جدار القبلة، بحص وماء ذهب يماله الحلال، لامن مال الوقف؛ فإنه حرام، وضمن متوليه لو فعل. [الدرّالمختار ٢٠/٢ه والبحر ٢٠/٢ والهندية ٢١/١]
- آ مگرابیانقش ونگارند کیاجائے جس نمازیوں کا نماز میں خیال بے اور وہ ان نقش ونگار کے دیکھنے میں مشغول ہوں اور نماز اچھی طرح ادانہ کر سکیں ، اگرابیا کرے گاجیما کہ اس زمانہ میں اکثر رواج ہو گنہگار ہوگا۔ (محشی) آن ولیسس بمستحسن کتابة القران علی المحسود، ولاینزق علی حیطان المسحد، ولاین یدیه علی المحصی، المحدران، ویکرہ المضمضمة والوضوء فی المسحد، ولاینزق علی حیطان المسحد، ولاین یدیه علی المحصی، ولافوق البواري ولا تحتها، و کذا المخاط، ولکن یا خذ بثوبه الخ. [الهندیة ۲۱/۱ والبحر ۲۰/۲]
- ( و يكهوما شيم مكد البين الهندية ١٩٠١ و الهداية ١٩٣١ و على الحنب الدخول في المسحد. [الهندية ٢/١٥ والهداية ١١٣/١ و الدّرالمختار ١/ ٢٤٤] ( ويكره) كل عقد، المراد به. عقد مبادلة إلالمعتكف بشرط أن لا يكون للتحارة، بدون إحضار السلعة. [الدرّالمختار والشامية ٢/٦٢] ( يعنى جم چير كوفروخت كرتا بوه مجديس ندلا كي جائر الرصرف قيمت كاروپيم مجديس لايا جائزة مضا تقيميس و الشامية ١٩٣٠ و الو مشى في الطين كره أن يمسحه بحائط لمسحد أو بأسطوانته، ويكره غرس الشحر =

کوئی فائدہ ہوتو جائز ہے،مثلاً مسجد کی زمین میں نمی زیادہ ہو کہ دیواروں کے گرجانے کا اندیشہ ہو،توالی حالت میں اگر درخت لگایا جائے تو وہ نمی کو جذب کرلے گا۔

مسلسکیا۔ ''مسجد کوراستہ قرار دینا جائز نہیں ، ہاں اگر سخت ضرورت لاحق ہوتو گا ہے گا ہے ایسی حالت میں مسجد سے ہوکرنگل جانا جائز ہے۔

مسلسکا کی متحد میں کسی بیشہ ورکوا پنا بیشہ کرنا جائز نہیں ،اس لئے کہ متجد دین کے کاموں خصوصاً نماز کیلئے بنائی جاتی ہے ،اس میں دُنیا کے کام نہ ہونے چاہئیں ،ختی کہ جوشخص قرآن وغیرہ تخواہ لے کر پڑھا تا ہوتو وہ بھی بیشہ والوں میں داخل ہے ،اس کو متحد سے علیحد ہ بیٹھ کر پڑھا نا چاہئے ۔ ہاں اگر کوئی شخص متجد کی حفاظت کیلئے متجد میں بیٹھے ،اورضمناً اپنی اپنا کام بھی کرتا جائے تو بچھ مضا کفتہ نہیں ۔ مثلاً کوئی کا تب یا درزی متجد کے اندر بغرض حفاظت بیٹھے ،اورضمناً اپنی کتابت یا سلائی بھی کرتا جائے تو جائز ہے۔

تتمّه حصه دوم اصلی بہشتی زیور کا تمام ہوا، آ گے حصه سوم شروع ہوتا ہے

- في المسجد؛ لأنه يشبه بالبيعة ويشغل مكان الصلوة، إلا أن يكون فيه منفعة للمسجد؛ بأن كانت الأرض نزة لا يستقر أساطينها، فيغرس فيه الشحر؛ ليقل النز، أو رحل يمرفي المسجد ويتخذ طريقاً إن كان بغير عذر لايجوز، و بعذر يجوز. [الهندية ١٢٢/١]

( و يجوعا شيم سمله ا باب بدا النحياط إذا كان يخيط في المسجد يكره، إلا إذا جلس لدفع الصبيان وصيانه المسجد الخ لأباس به، وكذا الكاتب، إذا كان يكتب بأجر يكره، ويغير أجر لا، وجعل مسئلة المعلم كمسئلة الكاتب والخياط. [الهندية 1٢٢/١]

# تتميه حصه سوم اصلی بهشتی زیور

#### روز ہے کا بیان

مسلسکلہ ایک شہر والوں کا جاند دیکھنا دوسرے شہر والوں پر بھی جحت ہے۔ان دونوں شہروں میں کتنا ہی فصل کیوں نہ ہوجتا کیوں نہ ہوجتیٰ کہا گرابتدائے مغرب میں جاند دیکھا جائے اوراس کی خبر معتبر طریقہ سے انتہائے مشرق کے رہنے والوں کو پہنچ جائے ،تو اُن پر بھی اُس دن کاروزہ ضروری ہوگا۔

مسلسکار: اگر دوثقة آدمیوں کی شہادت سے رؤیتِ ہلال ثابت ہوجائے ،اوراس حساب سے لوگ روزہ رکھیں ، اور بعد تمیں روز ہے پورے ہوجانے کے عیدُ الفطر کا جاند نه دیکھا جائے ،خواہ مطلع صاف ہویانہیں ،تواکتیسویں دن افطار کرلیا جائے ،اوروہ دن شوال کی پہلی تاریخ سمجھی جائے۔

مستسئلہ آگرتمیں کودن کے وقت جاند دکھلائی دے تو وہ شب آئندہ کاسمجھا جائے گا، شب گذشتہ کا نہ سمجھا جائے گا، اور وہ دن آئندہ ماہ کی تاریخ نہ قرار دیا جائے گا،خواہ بیرؤیت زوال سے پہلے ہو، یاز وال کے بعد۔

مسئستان جو مخص رمضان یاعید کا جاند د کیھے، اور کسی سبب سے اس کی شہادت شرعاً قابلِ اعتبار نہ قرار پائے ، اُس براُن دونوں دنوں کاروز ہ رکھنا واجب ہے۔

مٹنلہ جسمحض نے بسبب اس کے کہاس کوروزے کا خیال ندر ہا کچھکھا پی لیایا جماع کرلیااور میں مجھا کہ میرا

① واختلاف المطالع غير معتبر على ظاهر المذهب، فيلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب إذاثبت عندهم رؤية أولئك بطريق موجب. [الدرّالمحتار ١٧/٣ و البحر ٢١٤/٢ والهندية ١٩/١] ۞ وإذا شهد على هلال رمضان شاهد ان والسماء متغيمة وقبل القاضي شهادتهما وصاموا ثلثين يوماً فلم يروا هلال شوال إن كانت السماء متغيمة يفطر ون من الغد بالاتفاق، وإن كانت مصحية يفطرون أيضاً على الصحيح. [الهندية ١٩/١ و الدرّالمختار ٢١٣/٣ و البحر ٢٢/٢]

. ورؤيته بالنهار لليلة الاتية مطلقاً، سواء رؤي قبل الزوال أوبعده. [الدرّالمحتار و ردّالمحتار ١٦/٣] ۞ رأى مكلف هـ لال رمضان أوالفطر ورد قوله بدليل شرعي صام مطلقاً وحوباً. [الدرّالمحتار ٤٠٤/٣ والبحر ٢/ ٤١٩] ۞ أو أكل أو جامع ناسياً فيظن أنه أفطر فأكل عمداً للشبهة (قضى فقط)، ولو علم عدم فطره لزمته الكفارة إلافي مسئلة المتن، فلاكفارة مطلقاً=

روزہ جاتار ہا،اس خیال سے قصداً کچھ کھا پی لیا تو اس کا روزہ اس صورت میں فاسد ہو جائے گا،اور کفارہ لازم نہ ہوگا،صرف قضا واجب ہے اوراگر مسئلہ جانتا ہواور پھر بھول کر ایسا کرنے کے بعد عمداً افطار کردے، تو جماع کی صورت میں کفارہ بھی لازم ہوگا اور کھانے کی صورت میں اس وقت بھی صرف قضاہی ہے۔

مسلسئلہ مسلسئلہ مسلسئلہ موگیا، یا حتلام ہوگیا، یا صرف کسی عورت وغیرہ کودیکھنے سے انزال ہو گیااور مسئلہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے وہ یہ ہمجھا کہ میراروزہ جاتارہا،اور عمداً اُس نے کھا پی لیا توروزہ فاسد ہو گیا،اور صرف قضالازم ہوگیا نہ کفارہ،اور اگر مسئلہ معلوم ہو کہ اس سے روزہ نہیں جاتا،اور پھر عمداً افطار کر دیا تو کفارہ بھی لازم ہوگا۔

مستئلہ ؟ مستئلہ ؟ مرداگراپنے خاص حصہ کے سوراخ میں کوئی چیز ڈالے تو وہ چونکہ جوف تک نہیں پہنچتی اس لئے روز ہ فاسد نہ ہوگا۔

مسلسکی نے مُردہ عورت ہے، یا این کمسن نابالغہ لڑکی ہے جس کے ساتھ جماع کی رغبت نہیں ہوتی ، یا کسی جانور ہے جماع کی رغبت نہیں ہوتی ، یا کسی جانور ہے جماع کی رغبت نہیں ہوتی ، یا کسی جانور ہے جماع کی رغبت نہیں ہوتی ، یا کسی جانور ہے جماع کی رغبت نہیں منی کاخروج ہوگیا ، تو روز ہ فاسد ہوجائے گا اور کفّارہ واجب نہ ہوگا۔

مسئسگلہ جمنی روزہ دارعورت سے زبردتی یاسونے کی حالت میں یا بحالتِ جنون جماع کیا،توعورت کاروزہ فاسد ہوجائے گا،اورعورت بردتی یاسونے کی حالت میں یا بحالتِ جنون جماع کیا،توعورت کاروزہ فاسد ہوجائے گا،اورعورت برصرف قضالازم آئے گی،اورمرد بھی اگرروزہ دارہواُس پر قضاو کفارہ دونوں لازم ہیں۔ مسئلہ بھی مسئلہ کے اس ادائی مسئلہ بھی میں روزے کے واجب ہونے کے تمام شرائط پائے جاتے ہوں،رمضان کے اُس ادائی

=على المذهب لشبهة خلاف مالك، خلافا لهما هذا مافي الدر. قال العلامة الشامي: قوله: "إلافي مسئلة المتن" وهي مالو أكل، و كذا لو جامع أوشرب؛ لأن علة عدم الكفارة خلاف مالك، و خلافه في الأكل والشرب والجماع. [الدرّالمختار ٣/٤٦] [الدرّالمختار ٣/٤٤] و إذها القيء، فظن أنه أفطر فأكل عمداً للشبهة (ولو علم عدم فطره لزمته الكفارة) قضى في الصور كلها فقط. [الدرّالمختار ٢/١٦] و ردّالمختار ١١٦٦] و ردّالمختار ٤٢١/٢] و ردّالمختار ٤٢٧/٤] عمر في بدن كاندركا دهد جم بين دواوغيره كريّني الإمال على مراوع يتى بدن كاندركا دهد جم بين دواوغيره كريّني على دواوغيره كريّني عن مراوع يتى بدن كاندركا دهد جم بين دواوغيره كريّني عروزه و على على دواوغيره كريّن على دوله فقط، أما المناس فعليه القضاء والكفارة. [الدرّالمختار و ردّالمحتار ٤٣٥/٤ و الهداية ٢١٦١] و والهداية ٢٣٦/٢] و وإن جامع المكلف آدمياً الواطي فعليه القضاء والكفارة. [الدرّالمختار و ردّالمحتار ٤٣٥/٤ و الهداية ٢٣٦/٢] و وإن جامع المكلف آدمياً والوطي فعليه القضاء والكفارة. [الدرّالمختار و ردّالمحتار ٤٣٥/٤ و الهداية ٢٣٦/٢] و إن جامع المكلف آدمياً والوطي فعليه القضاء والكفارة. [الدرّالمختار و ردّالمحتار ٤٣٥/٤ و الهداية ٢٣٦/٢] و إن جامع المكلف آدمياً و

روزہ میں جس کی نیت صبح صادق سے پہلے کر چکا ہو، عمداً منہ کے ذریعہ سے جوف میں کوئی الیمی چیز پہنچائے جوانسان کی دوایا غذا میں مستعمل ہوتی ہو یعنی اس کے استعال سے کسی قشم کا نفع جسمانی یالڈ ت منصق رہو،اوراس کے استعال سے سلیم الطبع انسان کی طبیعت نفرت نہ کرتی ہو، گووہ بہت ہی قلیل ہو حتی کہ ایک تل کے برابر، یا جماع کرے یا کرائے ،لواطت بھی اسی کے حکم میں ہے۔ جماع میں خاص حصہ کے سرکا داخل ہو جانا کافی ہے منی کا خارج ہونا بھی شرط نہیں ۔ان سب صورتوں میں قضا اور کا اور واوں واجب ہوں گے ،مگر یہ بات شرط ہے کہ جماع الیم عورت سے کیا جائے جو قابل جماع ہو، بہت کمسن لڑکی نہ ہوجس میں جماع کی بالکل قابلیت نہ پائی جائے۔

مسلستار اگرکوئی شخص سرمیں تیل ڈالے یائر مدلگائے، یا مردا پنے مشترک جھے کے سوراخ میں کوئی خشک چیز داخل کرے اور وہ موضع حقنہ تک نہ پہنچہ تو چونکہ میہ چیزیں جوف تک نہیں داخل کرے اور اس کا سرباہر رہے، یا تر چیز داخل کرے اور وہ موضع حقنہ تک نہ پہنچ تیں اس لئے روزہ فاسد نہ ہوگا، اور نہ کفارہ واجب ہوگا نہ قضا۔ اور اگر خشک چیز مثلاً روئی یا کپڑ اوغیرہ مرد نے اپنی رئبر میں داخل کی اور وہ موضع حقنہ تک پہنچ گئی، تو روزہ فاسد ہوجائے گا، اور صرف قضا واجب ہوگا۔

اور صرف قضا واجب ہوگا۔

مسلامیا جولوگ بینے کے عادی ہوں، یا کسی نفع کی غرض سے دُقتہ پیکیں روزہ کی حالت میں ،تو اُن پر بھی کفّارہ اور قضادونوں واجب ہونگے۔

### مسلسئلہ اگر کوئی عورت کسی نابالغ بتے یا مجنون ہے جماع کرائے ، تب بھی اُس کو قضااور کفارہ دونوں لازم ہو نگے۔

=مشتهى في رمضان أداء، أو حو مع و توارت الحشفة في أحد السبيلين أنزل أو لا، أو أكل أو شرب غذاءً أو دواءً، والضابط وصول مافيه صلاح بدنه لحوفه، ومنه ريق حبيبه، قضى في الصور كلها وكفر. [الدرّالمحتار ٢٤٤٣ و الهداية ١١١/٦] (أوادهن أو اكتحل أوأدخل عوداً و نحوه في مقعدته وطرفه خارج) وإن غيبه فسد، (أوأدخل إصبعه اليابسة فيه) أي دبره أوفرجها ولو مبتلة فسد، وهذا لو أدخل الإصبع موضع المحقنة. [الدرّالمحتار و ردّالمحتار ٢١/٣ ع-٢٤٤ والهندية ٢٢٧/١] لوأدخل حلقه الدخان أفطر، أيّ دخان كان:

وشاربه في الصوم لاشك يفطر كذا دافعاً شهوات بطن فقرّروا.

ويمنع من بيع الدحان وشربه ويلزمه التكفير لوظن نافعاً

[الدرّالمختار و ردّالمحتار ٢١/٣]

🕝 ولومكنت نفسها من صبي أومجنون فزني بهافعليها الكفارة. [الهندية ١/٢٥/١]

مسئل کیلے: جماع میں عورت اور مرد دونوں کا عاقل ہونا شرط نہیں جتی کے اگرا کیے مجنون ہواور دوسرا عاقل ، تو عاقل پر کفارہ لازم ہوگا۔

مطلسًا الله المونے کی حالت میں منی کے خارج ہونے سے جس کواحتلام کہتے ہیں اگر چہ بغیر عسل کئے ہوئے روز ہ رکھے روز ہ فاسد نہ ہوگا۔ای طرح کسی عورت کے یااس کا خاص حصہ دیکھنے سے یا صرف کسی بات کا خیال دل میں کرنے سے منی خارج ہوجائے جب بھی روز ہ فاسرنہیں ہوتا۔

مسلسکا ہے۔ مرد کا اپنے خاص حصے کے سوراخ میں کوئی چیز مثل تیل یا پانی کے ڈالنا،خواہ بچکاری کے ذریعہ ہے یا ویسے ہی ۔ یاسلائی وغیرہ کا داخل کرناا گرچہ بیچیزیں مثانے تک پہنچ جائیں روزے کوفاسدنہیں کرتا۔

مڪلسگلہ جسمی شخص نے بسبب اس کے کہ اس کوروزہ کا خیال نہیں رہا، یا ابھی کچھ رات باقی تھی اس لئے جماع شروع کردیا، یا بچھ کھانے پینے لگا اور بعد اس کے جیسے ہی روزہ کا خیال آگیا، یا جو نہی صبح صادق ہوئی فوراً علیحدہ ہو گیا یا گئے کو منہ سے بچینک دیا، اگر چہ بعد علیحدہ ہوجانے کے منی بھی خارج ہوجائے تب بھی روزہ فاسد نہ ہوگا، اور بید انزال احتلام کے تھم میں ہوگا۔

مشلئلہ جمع اک کرنے ہے اگر چہ بعدزوال کے ہو، تازی لکڑی سے ہو یا خٹک سے ،روزے میں پھھ نقصان نہ آئے گا۔

مسلکنگیہ "عورت کا بوسہ لینااوراس ہے بغل گیرہونا مکروہ ہے جبکہ انزال کا خوف ہویاا پےنفس کے بےاختیار ہو جانے کااوراس حالت میں جماع کر لینے کااندیشہ ہو،اورا گریہ خوف داندیشہ نہ ہوتو پھرمکروہ نہیں۔

آذا لا فرق بين وطئه عاقلة أوغيرها. [ردّالمحتار ٣/٣٥] أو فإن نام فاحتلم لم يفطر، وكذا إذا نظر إلى امرأة فأمنى، وصاركالمتفكر إذا أمنى. [الهداية ٢/٣، ١٠ و ردّالمحتار ٢/٣٤] أو أقطرفي إحليله ماء أو دهنا وإن وصل إلى المثانه.
 [الدرّالمحتار ٣/٧٣٤] أو نزع المحامع حال كونه ناسياً في الحال عند ذكره، وكذا عند طلوع الفحر، وإن أمنى بعد النزع، كما لو نزع ثم أولج، أو رمى اللقمة من فيه عند ذكره أو طلوع الفحر. [الدرّالمحتار ٢٤/٣) و البحر ٢٦/٣]

<sup>◙</sup> ولابأس بالسواك الرطب بالغداة والعشي للصائم. [الهداية ١١٨/٢ والهندية ١/٠٢٠ و الدّرالمختار ٩٨/٣]

ولاباس بالقبلة إذا أمن على نفسه الجماع أو الإنزال، ويكره إذا لم يأمن. [الهداية ١٠٨/٢ والبحر ٢٨/٢ والهندية ٢٢٠/١]

مٹ اسٹا ہے۔ مٹ اسٹا کی خورت وغیرہ کے ہونٹ کا منہ میں لینا،اورمباشرتِ فاحشہ بعنی خاص بدن بر ہنہ ملا نابدون دخول کے ہرحال میں مکروہ ہے،خواہ انزال یا جماع کا خوف ہویا نہیں۔

مسلسمالہ اگرکوئی مقیم بعد نیت صوم کے مسافر بن جائے اور تھوڑی دور جاکر کسی بھولی ہوئی چیز کے لینے کواپنے مکان واپس آئے ،اور وہاں پہنچ کرروز ہے کو فاسد کرد ہے تو اُس کو کفارہ دینا ہوگا ،اس لئے کہ اُس پراُس وقت مسافر کا اطلاق نہ تھا، گووہ تھہرنے کی نیت سے نہ گیا تھا اور نہ وہاں تھہرا۔

مسلم الله المائی جماع کے اور کسی سبب سے اگر کفارہ واجب ہوا ہو،اور ایک کفارہ ادا نہ کرنے پایا ہو کہ دوسرا واجب ہو جائے ، تو ان دونوں کے لئے ایک ہی کفارہ کافی ہے، اگر چہ دونوں کفارے دکو رمضان کے ہوں۔ ہاں جماع کے سبب سے جے (جتنے) روزے فاسد ہوئے ہوں ، تو اگر وہ ایک ہی رمضان کے روزے ہیں تو ایک ہی کفارہ کافی ہے۔ اور دکورمضان کے ہیں تو ہرایک رمضان کا کفارہ علیحدہ دینا ہوگا،اگر چہ پہلا کفارہ نہاوا کیا ہو۔

① إن الـــمبـاشـرـة الـفـاحشة تكره وإن أمن، والمباشرة الفاحشة: أن يتعانقا وهما متجردان ويمس فرجه فرجها وهو مكروه بـلا حـلاف. [الهنـلدية ١/٠٢٠ و البـحـر ٢/٢٨ والهداية ١٠٨/٢] القبلة الفاحشة بأن يمضغ شفتيها تكره على الإطلاق. [ردّالمحتار ٣/٤ ه ٤] ١ ولـو سـافـر فـي شهـر رمـضان ثم رجع إلى أهله ليحمل شيئاً نسبه فأكل بمنزله ثم خرج، القياس أن تحب عليه الكفارة؛ لأنه رفض سفره. [الهندية ٢٢٧/١] @ ولـو تكرر فطره ولم يكفر للأول يكفيه واحدة ولو في رمضانين، واختـار بـعـضهـم لـلـفتـوي أن الـفـطر بغير الجماع تداخل وإلا لا، أي: وإن كان الفطر المتكرر في يومين بحماع لا تتد اخل الـــكـفارة وان لم يكفر للأول لعظم الحناية. [الدّرالمختار و ردّ المحتار ٤٤٨/٣ ٤- ٤٤٩ والبحر ٤٣٤/٢] ١ الممتلمين تين مسلك ہیں:ایک بیرکةبل کفارہ مطلقاً تداخل ہوسکتا ہے۔دوم بیرکدایک رمضان میں مطلقاً تداخل ہوسکتا ہےاور دورمضان میں مطلقاً نہیں ہوسکتا۔ سوم بیرکه کفارهٔ جماع میں مطلقاً تداخل نہیں ہوسکتااور کفارهٔ غیر جماع میں مطلقاً تداخل ہوسکتا ہے۔ بہثتی زیور میں مسلک دوم کواختیار کیا ہےاور بہثتی گو ہر میں مسلک سوم کو۔ بیاختلاف رائے مولوی احمرعلی صاحب مؤلف بہتنی زیور ومولوی عبدالشکورصاحب مؤلف علم الفقہ کا ہے۔اور حضرت مولا نامدظلہالعالی نے امدادُ الفتاویٰ موّ ب جلدووم۲/۳۵ میں ایک سوال کے جواب میں مسئلہ بہتی زیور کوغیر معلوم السنداور مسئلہ بہتی گو ہر کومتندالی الدرالمختار وردالمحتار خیال فرمایا ہے اور ہم نے اس کی اصلاح میں ثابت کیا ہے کہ مسئلہ بہتی زیور ماخوذ ازر دالمحتار ہے اور وہی ان کے نز دیک رائح ہے۔ بنن شاءالنفصیل فلیراجع الی اصلاحا تنا المععلقہ بالتتمۃ المذکورۃ (تصحیح الاغلاط)۔ پھر بعد میں بہشتی گوہر کےمسلک پربھی ترمیم کردی گئی ،اب حاصل مسئلہ کا بیہ ہے کہ غیر جماع میں تو مطلقاً تداخل ہوسکتا ہے اور جماع میں ایک رمضان کے کفارات متداخل ہوسکتے ہیں، دورمضان کے نهيس كيونكه جماع سےمطلقاً تداخل نه ہونا خلاف ظاہر روايت ہے۔ كما يظهر من الشامية و مراقبي الفلاح فيلراجع \_خلاصه بيركه ظاہر روايت میں ایک رمضان کے کفارات متداخل ہو سکتے ہیں جبکہ ہنوز کوئی کفارہ ادانہ کیا ہو، دورمضان کے متداخل نہیں ہو سکتے اوراس میں جماع وغیر جماع سب مساوی ہیں ،گرہم نے غیرِ جماع میں قول صحیح ومعتد کولیا ہے۔ (ظفراحمہ)

### اعتكاف كےمسائل

### مسلسکلہ اعتکاف کے لئے تین چیزیں ضروری ہیں۔

ا: مسجد جماعت میں گھہرنا۔

۳ بہنیتِ اعتکاف کھہرنا۔ پس بے قصد وارادہ کھہر جانے کواعتکاف نہیں کہتے ، چونکہ نیت کے پیچے ہونے کے لئے نیت کرنے والے کامسلمان اور عاقل ہونا شرط ہے،لہذاعقل اور اسلام کا شرط ہونا بھی نیت کے ضمن میں آگیا۔

۳: حیض ونفاس سے خالی اور پاک ہونا اور جنابت سے پاک ہونا۔

مسلسکلہ آسب سےافضل وہ اعتکاف ہے جو مبحد حرام لیمنی کعبہ مکر مہیں کیا جائے ، اُس کے بعد مبحد نبوی کا۔اس کے بعد مبحد ہیئے المقدیں کا۔اس کے بعد اُس جامع مبحد کا جس میں جماعت کا انتظام ہو۔اگر جامع مبحد میں جماعت کا انتظام نہ ہوتو محلے کی مبحد ،اس کے بعد وہ مبحد جس میں زیادہ جماعت ہوتی ہو۔

مسئلہ اعتکاف کی تین قتمیں ہیں: واجب، سنتِ مؤکدہ ، مستحب، واجب ہوتا ہے اگر نذر کی جائے ، نذرخواہ غیر معلق ہوجیے کوئی شخص ہے کسی شرط کے اعتکاف کی نذر کرے ، یا معلق جیسے کوئی شخص بیشرط کرے کہ اگر میرافلاں کام ہوجائے گا تو میں اعتکاف کروں گا۔ اور سُنّتِ مؤکدہ ہے رمضان کے اخیر عشرے میں ، نبی سُنگی سے بالالتزام اعتکاف کرنااحاد یہ شیخے میں منقول ہے ، مگر بیسنّتِ مؤکدہ بعض کے کر لینے سے سب کے ذعے ہے اُر جائے گی ، اور مستحب ہے اس عشر ہو رمضان کی بہلا دوسرا عشرہ ہویا اور کوئی مہینہ۔

أما شروطه، ..... فمنها: النية حتى لواعتكف بلانية لا يحوز، ومنها: مسجد الجماعة، ومنها: الإسلام والعقل والطهارة عن الحنابة والحيض والنفاس. [الهندية ٢٣٢/١ والدرّالمختار ٩٤/٣ ؛ و البحر ٢/ ٤٦٩] وأفضل الاعتكاف ماكان في مسجد الحرام، ثم في مسجد النبي (عليه الصلوة والسلام)، ثم في بيت المقدس، ثم في الجامع، ثم في ماكان أهله أكثر وأوفر. [الهندية ٢٣٢/١ و ردّالمختار ٩٩٣/٣] وهو ثلثه أقسام: واحب بالنذر بلسانه، و بالشروع، وبالتعليق، وسنة مؤكدة في العشر الأخير من رمضان، أي سنة كفاية، ومستحب في غيره من الأزمنة. [الدّرالمختار ٩٥/٣ و والهندية ٢٣٢/١ و البحر ٢٤٦٩]

مسكسکید اعتکاف واجب کے لئے صوم شرط ہے۔جب کوئی شخص اعتکاف کرے گا تواس کوروزہ رکھنا بھی ضروری ہوگا، بلکہ اگریہ بھی نیت کرے کہ میں روزہ نہ رکھوں گا، تب بھی اُس کوروزہ رکھنالازم ہوگا۔ای وجہ سے اگر کوئی شخص رات کے اعتکاف کی نیت کر بے تو وہ لغو بھی جاوے گی، کیونکہ رات روزے کامحل نہیں۔ ہاں اگر رات دن دونوں کی نیت کر بے یاصرف کی دنوں کی تو پھر رات ضمناً داخل ہوجائے گی، اور رات کو بھی اعتکاف کرنا ضروری ہوگا۔ اور اگر صرف ایک بی دن کے اعتکاف کی نذر کر بے تو پھر رات ضمناً بھی داخل نہ ہوگی، روزے کا خاص اعتکاف کیلئے رکھنا ضروری نہیں، خواہ کی غرض سے روزہ رکھا جائے اعتکاف کے لئے کافی ہے، مثلاً کوئی شخص رمضان میں اعتکاف کے لئے بھی کافی ہے۔ ہاں اُس روزہ کا واجب ہونا ضروری ہے نقل روزہ اس کے لئے کافی ہے۔ ہاں اُس روزہ کا واجب ہونا ضروری ہے نقل روزہ اس شخص پورے رمضان کے اعتکاف کی نذر کرے، اور ا نقاق سے رمضان میں نہ کر سکے تو کسی اور مہینے میں اس کے شخص پورے رمضان کی نذر پوری ہوجائے گی، مگر علی الا تصال روزے رکھنا اور اُن میں اعتکاف کرنا ضروری ہوگا۔ بدلے کر لینے سے اس کی نذر پوری ہوجائے گی، مگر علی الا تصال روزے رکھنا اور اُن میں اعتکاف کرنا ضروری ہوگا۔ مستحب میں توروزہ ہوتا ہی ہے، اس لئے اس کے لئے شرط کرنے کی ضرورت نہیں۔

① شرط الصوم لصحة الأول اتفاقاً فقط. فلو نذر اعتكاف ليلة لم يصح وإن نوى معها اليوم: لعدم محليتها للصوم، أما لونوى بها اليوم صح، بخلاف مالو قال في نذره ليلاً ونهاراً، فإنه يصح وإن لم يكن الليل محلاً للصوم؛ لأنه يدخل الليل تبعاً، واعلم أن الشرط في الصوم مراعاة وجوده لا إيجاده للمشروط قصدا، افلو نذر اعتكاف شهر رمضان لزمه، وأجزأه صوم رمضان عن صوم الاعتكاف، لكن قالوا: لوصام تطوعاً ثم نذر اعتكاف ذلك اليوم لم يصح لانعقاده من أوله تطوعاً فتعذر جعله واجباً، وإن لم يعتكف رمضان المعين قضى شهراً غيره، (أي: متنا بعاً) لعود شرطه إلى الكمال الأصلي، فلم يجزفي رمضان آخر، ولا في واجب سوى قضاء رمضان الأول. [الدرّالمختار ٣٩٦٣ع والبحر ٢٠/٢ الهندية ٢٣٢/١] ﴿ وسكتواعن بيان حكم المسنون ليظهورأنه لا يكون إلابالصوم عادةً. [ردّالمحتار ٤٩٦٦ع] ﴿ وشرط الصوم لصحة الأول (أي النذر) اتفاقاً على المدهب، ومقابله رواية الحسن أنه شرط للتطوع أيضاً، وهو مبنى على اختلاف الرواية في أن التطوع مقدر بيوم أو لا، ففي المدهب، ومقابله رواية الحسن أنه شرط للتطوع أيضاً، وهو مبنى على اختلاف الرواية في أن التطوع مقدر بيوم أولا، ففي المدائع. [الدائع. إلى الكمال كما يكون الصوم شرطا له، وعلى رواية تقديره بيوم وهي رواية الحسن أيضاً يكون الصوم شرطا له، على اعتكاف متحب من محل الها عبد كدوزه شرط به اعتكاف متحب من دوتول كما بن عدار، قلم الكون عملان المعالي عدائي المدائع. والرائع الكون الصوم شرطا له، عنه المنائع المنائع

مستسئلہ اعتکاف واجب کم سے کم ایک دن ہوسکتا ہے،اور زیادہ جس فدر نیت کرے،اوراء کاف مسنون ایک عشرہ،ال کئے کہا عتکاف مسنون رمضان کے اخیر عشرے میں ہوتا ہے،اوراء کاف مستحب کے لئے کوئی مقدار مقرز ہیں ایک منٹ ،بلکہ اس سے بھی کم ہوسکتا ہے۔

مکسکی است اعتکاف میں دوسم کے افعال حرام ہیں، یعنی اُن کے ارتکاب سے اگر اعتکاف واجب یا مسئل اُ عالت اعتکاف واجب یا مسنون ہے تو فتم ہوجائے گا۔ مسنون ہے تو فتم ہوجائے گا۔ مسنون ہے تو فتم ہوجائے گا۔ اس کے کہا عتکاف مستحب کے لئے کوئی مدّت مقرر نہیں، پس اس کی قضا بھی نہیں۔

پہلی سیم اعتکاف کی جگہ سے بے ضرورت باہر نکلنا، ضرورت عام ہے خواہ طبعی ہو یا شرعی، طبعی جیسے پائٹی سیم اعتکاف کی جگہ سے بے ضرورت باہر نکلنا، ضرورت عام ہے خواہ طبعی ہو یا شرعی، طبعی جیسے پائخانہ، پیشاب، غسلِ جنابت کھانا کھانا بھی ضرورت ِطبعی میں داخل ہے جبکہ کوئی شخص کھانا لانے والا نہ ہو۔ شرعی ضرورت جیسے جمعہ کی نماز۔

م السكالہ جس ضرورت كے لئے اپنے اعتكاف كى مسجد ہے باہر جائے بعداس كے فارغ ہونے كے وہاں قيام نہ كرے، اور جہال تك ممكن ہوا ہى جگہا بى ضرورت رفع كرے جواُس مسجد ہے زيادہ قريب ہو۔ مثلاً پائخانے كے لئے اگر جائے اور اس كا گھر دور ہواوراس كے كسى دوست وغيرہ كا گھر قريب ہوتو و ہيں جائے۔ ہاں اگراس كى طبيعت لئے اگر جائے اور اس كا گھر دور ہواوراس كے كسى دوست وغيرہ كا گھر قريب ہوتو و ہيں جائے۔ ہاں اگراس كى طبيعت

① (وأقله) أي أقل مدة الاعتكاف الواجب يوم عند الإمام، وأقل مدة اعتكاف النفل ساعة، وسنة موكدة وهو اعتكاف العشرالأ حير من رمضان. [مجمع الأنهر بتغير ٢٧٦/١] ۞ وحرم عليه أي على المعتكف اعتكافاً واجباً، وأما النفل فله المحروج؛ لانه مُنه له لا مبطل. [الدّرالمختار ٢٠٠٥ والبحر ٢٧٣/١] ۞ مطلب يب كد جتن دأول كااعتكاف فوت بوكيااس كوقضا كرتا يرس كا واجب كي قضا واجب كي قضا واجب كي قضا واجب كي تقاوا جب باورستت كي سقت بها وررمضان كاعتكاف كي قضا كي رمضان بوتا ضروري نهيس البتروزه بوتا ضروري بدري صحاري في ضروري بدر عليه الحروج إلالحاجة الإنسان طبيعية كبول وغائط و غسل، لواحتلم ولا يمكنه الاغتسال في المسحد. أو شرعية كعيد والحمعة وقت الزوال، [الدّرالمختار ٢/٠٠٥] في البحر: وقيل: يخرج بعد الغروب للأكل والشرب، وينبغي حمله على ما إذا لم يحد من يأتي له به، فحينئذ يكون من الحوائج الضرورية. [٢٧٦/٢]

( ولا يمكث بعد فراغه من الطهور، ولا يلزمه أن يأتي بيت صديقه القريب (إلى قوله) لأن الإنسان قد لا يألف غير بيته. رحمتي. [الشامية ١/٣، ٥] ومن بعد معتكفه خرج في وقت يدركها (أي الجمعة) ولو مكث أكثر كيوم وليلة أوأتم اعتكافه فيه لم ينفسد؛ لأنه محل له، أي: مسجد الحمعة محل للاعتكاف، وكره تنزيها لمخالفة ما التزمه بلاضرورة. [الدرالمختار و ردّالمحتار و ردّالمحتار و البحر ٢/٣)]

ا پے گھر سے مانوس ہواور دوسری جگہ جانے سے اس کی ضرورت رفع نہ ہوتو پھر جائز ہے۔اگر جمعے کی نماز کے لئے کسی مسجد میں جائے اور بعد نماز کے وہیں گھہر جائے اور وہیں اعتکاف کو پورا کر ہے تب بھی جائز، ہے مگر مکروہ ہے۔
مٹاسکا ہے بھولے سے بھی اپنی اعتکاف کی مسجد کوایک منٹ بلکہ اس سے بھی کم چھوڑ دینا جائز نہیں۔

مسلسکا جوعذر کثیرالوقوع نہ ہوں اُن کے لئے اپنے معتلف کو چھوڑ دینا منافی اعتکاف ہے، مثلاً کسی مریض کی عیادت کے لئے ، یا آگ بجھانے کو یامتحد کے گرنے کے خوف سے، گوان صورتوں میں معتلف سے نکل جانا گناہ نہیں، بلکہ جان بچانے کی غرض سے ضروری ہے، مگراعتکاف قائم نہ رہے گا۔اگر کسی شرعی یا طبعی ضرورت کے لئے نکلے اور اس درمیان میں خواہ ضرورت رفع ہونے سے پہلے یا اس کے بعد کسی مریض کی عیادت کرے یا نمازِ جنازہ میں شریک ہوجائے تو بچھ مضا کتے نہیں۔

مسلسئلہ جمعے کی نماز کے لئے ایسے وقت جائے کہ تحیۃ المسجداورسنتِ جمعہ وہاں پڑھ سکے،اور بعد نماز کے بھی سُنّت پڑ ہنے کے لئے تھم ناجائز ہے،اس مقداروقت کا انداز ہاس شخص کی رائے پر چھوڑ دیا گیا ہے۔اگرانداز ہ غلط ہوجائے یعنی کچھ پہلے سے پہنچ جائے تو کچھ مضا کقہ نہیں۔

مسلسئلہ اگرکوئی شخص زبردستی معتلف سے باہر نکال دیا جائے ، تب بھی اس کا اعتکاف قائم نہ رہے گا۔مثلاً کسی مجرم میں جاکم وقت کی طرف سے وارنٹ جاری ہوا ور سپاہی اُس کو گرفتار کرلے جائیں ، یاکسی کا قرض جیا ہتا ہوا وروہ اس کو باہر نکا لے۔

مٹائیلہ اس طرح اگر شرعی یاطبعی ضرورت سے نکلے اور راستہ میں کوئی قرض خواہ روک لے، یا بیمار ہوجائے ،اور پھر معتکف تک پہنچنے میں کچھ دیر ہوجائے تب بھی اعتکاف قائم ندرہے گا۔

الفراح والمنظم المنظم المن

دوسر ی سیم ان افعال کی جواعتکاف میں ناجائز ہیں، جماع وغیرہ کرناخواہ عمداً کیاجائے یاسہواً۔اعتکاف کا خیال نہ رہے کے سبب سے مسجد میں کیا جائے یا مسجد سے باہر۔ ہرحال میں اعتکاف باطل ہوجائے گا۔ جوافعال کہ تابع جماع کے ہیں، جیسے بوسہ لینا یا معانقہ کرنا، وہ بھی حالت اعتکاف میں ناجائز ہیں، مگراُن سے اعتکاف باطل نہیں ہوتا تا وفتیکہ منی نہ خارج ہو۔ ہاں اگران افعال سے منی کا خروج ہوجائے تو پھراعتکاف فاسد ہوجائے گا۔ البتہ صرف خیال اورفکر سے اگر منی خارج ہوجائے تو اعتکاف فاسد نہ ہوگا۔

مشکسکار "حالت اعتکاف میں بے ضرورت کسی دنیا وی کام میں مشغول ہونا مکر وہ تحریجی ہے، مثلاً بے ضرورت خرید وفر وخت یا تجارت کا کوئی کام کرنا۔ ہاں جو کام نہایت ضروری ہو، مثلاً گھر میں کھانے کو نہ ہواوراس کے سوا کوئی دوسرا شخص قابل اطمینان خرید نے والا نہ ہو، ایسی حالت میں خرید وفر وخت کرنا جائز ہے، مگر مبیع کام جد میں لانا کسی حال میں جائز نہیں، بشرطیکہ اس کے مسجد میں لانے سے مسجد کے خراب ہوجانے کا یا جگہ دُک جانے کا خوف ہو۔ ہاں اگر مسجد کے خراب ہوجانے کا یا جگہ دُک جانے کا خوف ہو۔ ہاں اگر مسجد کے خراب ہونے یا جگہ دُک جانے کا خوف نہ ہوتو بعض کے نزد یک جائز ہے۔

مسلسکا استان اعتکاف میں بالکل پُپ بیٹھنا بھی مکروہ تخریمی ہے، ہاں بُری با تیں زبان سے نہ نکالے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، بلکہ قرآن مجید کی تلاوت یا کسی دینی علم کے پڑے پڑھانے، یا کسی اور عبادت میں اپنے اوقات صرف کرے، خلاصہ بیہے کہ پُپ بیٹھنا کوئی عبادت نہیں۔

ومنها الحماع ودواعيه: فيحرم على المعتكف الحماع ودواعيه نحو المباشرة والتقبيل واللمس والمعانقة، والحماع فيما دون الفرج، والليل والنهار سواءً، والحماع عامداً أو ناسياً ليلاً أو نهاراً، يفسد الاعتكاف أنزل أولم ينزل، وما سواه يفسد إذا أنزل، وإن لم ينزل لا يفسد، ولو أمنى بالتفكر والنظر لايفسد اعتكافه. [الهندية ٢٣٤/١ والدرّالمختار ٨/٣ و والبحر (٤٧٧/٢)

فلو خرج لأحلها فسد لعدم الضرورة. وقيل يخرج بعد الغروب للأكل والشرب، وينبغي حمله على ماإذالم يحد من يأتي
 له به، فحينئذ يكون من الحواثج الضرورية، وكره تحريماً إحضار مبيع فيه، و دل تعليلهم أن المبيع لو لم يشغل البقعة لا يكره إحضاره كدراهم يسيرة، لكن مقتضى التعليل الأوّل الكراهة وإن لم يشغل. [ردّالمحتار ٦/٣، ٥ والبحر ٢/٣٤]

ويكره تحريماً صمت إن اعتقده قربة وإلا لا، ولا يتكلم إلابخير، و هو مالا إثم فيه، ومنه المباح عند الحاجة إليه، كقراءة قران و حديث وعسلم و تدريس في سير الرسول عليه السلام وقصص الأنبياء (عليهم السلام) و حكايات الصالحين و كتابة أمورالدين. [الدرّالمختار ٧/٣، و والبحر ٥٣١/٢ و الهندية ٢٣٣/١]

#### زكوة كابيان

مسلئلہ "سال گذرناسب میں شرط ہے۔

مسلسکار "ایک قتم جانوروں کی جن میں زکوۃ فرض ہے سائمہ ہے۔اور سائمہ وہ جانور ہیں جن میں بیہ باتیں یائی جاتی ہوں:

ا: سال کے اکثر حصے میں اپنے مُنہ ہے چر کے اکتفا کرتے ہوں ،اور گھر میں ان کو کھڑے کرکے نہ کھلا یا جاتا ہو۔ اگر نصف سال اپنے منہ ہے چُر کے رہتے ہوں ،اور نصف سال اُن کو گھر میں کھڑے کرکے کھلا یا جاتا ہوتو پھر وہ وہ سائمہ نہیں ۔اسی طرح اگر گھاس اُن کے لئے گھر میں منگائی جاتی ہو،خواہ وہ بقیمت یا بے قیمت تو پھروہ سائمہ نہیں ہیں۔

۱۲ دودھ کی غرض سے یانسل کے زیادہ ہونے کے لئے یا فربہ کرنے کے لئے رکھے گئے ہوں ، اگر دودھ اورنسل اور فربہی کی غرض سے یانسل کے زیادہ ہونے کے لئے یا فربہی کی غرض سے ندر کھے گئے ہوں ، بلکہ گوشت کھانے کے لئے یا سواری کے لئے تو پھرسائمہ نہ کہلائیں گے۔

### سائمه جانوروں کی زکو ۃ کابیان

مسلسکہ اسکہ جانوروں کی زکوۃ میں بیشرط ہے کہ وہ اونٹ اونٹی یا گائے ، بیل ، بھینس، بھینسا، بکرا، بکری، بھیٹراور دُنبہ ہو، جنگلی جانوروں پر جیسے ہرن وغیرہ پرزکوۃ فرض نہیں۔ ہاں اگر تجارت کی نیت سے خرید کرر کھے جائیں تو ان پر تجارت کی زکوۃ فرض ہوگی۔ جو جانور کسی دیسی اور جنگلی جانور سے مل کر پیدا ہوں تو اگر اُن کی ماں دیسی ہے تو وہ دیسی ہمجھے جائیں گے۔ دیسی ہے تو وہ دیسی ہمجھے جائیں گے۔

(1) وحال عليه الحول. [الهداية ٣/٣ والهندية ١٩٣/١] السائمة هي الراعية، المكتفية بالرعي المباح في أكثر العام لقصد الدر و النسل والزيادة والسمن، لو أسامها للحم فلا زكوة فيها، كما لوأسامها للحمل والركوب، فلو علفها نصفه لاتكون سائمة، إذلوحمل الكلاء إليها في البيت لاتكون سائمة. [الدرّالمختار و ردّالمحتار ٢٣٢/٣ والهندية ١٩٤/١ والبحر ١٩٤/٣] أطلقها فشمل المتولدة من أهلي ووحشي، لكن بعد كون الأم أهلية كالمتولدة من شاة وظبي وبقر وحشي وأهلي فتحب الزكوة بها. [ردّالمحتار ٢٣٣/٣]

مثال: بکری اور ہرن ہے کوئی جانور پیدا ہوا ہوتو وہ بکری کے حکم میں ہے،اور نیل گا وَاور گائے ہے کوئی جانور پیدا ہوا ہوتو وہ گائے کے حکم میں ہے۔

مسلسکا جوجانورسائمہ ہواورسال کے درمیان میں اس کو تجارت کی نیت سے بھے کردیا جائے تو اس سال اس کی زکوۃ نددینا پڑے گی، اور جب سے اُس نے تجارت کی نیت کی اس وقت سے اس کا تجارتی سال شروع ہوگا۔ مسلسکا جانوروں کے بچوں میں اگروہ تنہا ہوں تو زکوۃ فرض نہیں۔ ہاں اگر اُن کے ساتھ بڑا جانور بھی ہوتو پھر اُن پر بھی ذکوۃ فرض ہوجائے گی، اور زکوۃ میں وہی بڑا جانور دیا جائے گا، اور سال پورا ہونے کے بعد اگروہ بڑا جانور مرجائے تو ذکوۃ ساقط ہوجائے گی۔

مٹسئلہ فقف کے جانوروں پرز کو ۃ فرض نہیں۔

مسٹسٹلے جگھوڑوں پر جب وہ سائمہ ہوں اور نُر و مادہ مخلوط ہوں زکو ۃ ہے، یا تو فی گھوڑا ایک دیناریعنی پونے تین تولہ چاندی دیدے،اور یاسب کی قیمت لگا کراسی قیمت کا چالیسواں حصہ دیدے۔ مسٹسٹلہ جسگر مصاور خجر پر جبکہ تجارت کے لئے نہ ہوں زکو ۃ فرض نہیں۔

#### اونٹ کا نصاب

#### ا مسلسئلہ بیادرکھوکہ پانچ اونٹ میں زکو ۃ فرض ہے،اس سے کم میں نہیں، پانچ اونٹ میں ایک بکری،اور دس میں

ال لوباع السائمة في وسط الحول أوقبله بيوم فإنه يستقبل حولاً آخر. [الدرّالمختار ٣/٥٣٥] العِيْكَى جانوك بدليم الماب كرّيد البياب كرّيد في المائه وفي حمل وفي حمل وفي ولياب عبد المائه ولا المنتار ٣/٥٤٥ والبحر ٢٤٢/٦ والهندية عبد ولا إلاتبعاً لكبير ولو واحداً، ويجب ذلك الواحد، وهلاكه يسقطها. [الدرّالمختار ٣/٥٥٦ والبحر ٢٤٢/٦ والهندية ١٩٦/١] وليس في سوائم الوقف (الزكوة). [الدرّالمختار ٣/٣٦] في إذا كانت الخيل سائمة ذكوراً وإناثا، فصاحبها بالخيار: إن شاء أعطى عن كل فرس ديناراً، وإن شاء قومها وأعطى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم. [الهداية ٢١/٢] ولافي بغال وحمير ليست للتجارة فلولها فلاكلام. [الدرّالمختار ٣/٥٤٦] في ليس في أقل من خمس ذود صدقة، فإذا ولافي بغال وحمير ليست عشرة، فإذا كانت عشرا ففيها شأتان إلى أربع عشرة، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ألبع شياه إلى أربع و عشرين، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض، وهي التي طعنت في الثانية إلى خمس و تلثين، فإذا كانت ستا و تلثين ففيها بنت ليون، وهي التي طعنت في الثانية إلى خمس و تلثين، فإذا كانت ستا و تلثين ففيها بنت ليون، وهي التي طعنت في التانية إلى خمس و تلثين، فإذا كانت ستا و تلثين ففيها بنت المون، وهي التي طعنت في الثانية إلى خمس و تلثين، فإذا كانت ستا و تلثين ففيها بنت مخاض، وهي التي طعنت في الثانية إلى خمس و تلثين، فإذا كانت ستا و تلثين ففيها بنت مخاض، وهي التي طعنت في الثانية إلى خمس و تلثين، فإذا كانت ستا و تلثين ففيها بنت مخاض، وهي التي طعنت في الثانية إلى خمس و تلثين، فإذا كانت ستا و تلثين ففيها بنت مخاف، وهي التي طعنت في الثانية إلى خمس و تلثين، فإذا كانت ستا و تلثين ففيها بنت المورد و عشرين و هي التي طعنت في الثانية إلى خمس و تلثين، فإذا كانت ستا و تلثين ففيها بنت المورد و عشرين و قبل التي طعنت في الثانية إلى خمس و تلثين و الشائية إلى خمس و تلثين فإذا كانت ستا و تلثين ففيها بنت المورد و عشرين و التي التي التي طعنت في الثانية إلى التين و عشرين و عشرين و عشرين و تلبي التي التين و الثانية و التي التي التين و التين و عشرين و التين و التي التي و التين و التين و التين و التي التين و التين و

دو۔اور پندر'ہ میں تین،اور ہیں میں حیار بکری دینا فرض ہے،خواہ نرہو یامادہ ،مگرا یک سال سے کم نہ ہو،اور درمیان میں کیچے ہیں، پھر پچپیں اونٹ میں ایک ایسی اونٹنی جس کود وسرابرس شروع ہو۔اور چھبیں سے پینیتیں تک کیچھ ہیں، پھرچھتیں اونٹ میں ایک ایسی اونٹنی جس کو تیسرا برس شروع ہو چکا ہو، اور سینتیں سے پینتالیش تک کیجھ ہیں ، پھر چھیالیل اونٹ میں ایک ایسی اونٹنی جس کو چوتھا برس شروع ہو،اورسینتالیس سے ساٹھ تک کیجھ ہیں ، پھرا کسٹھ اونٹ میں ایک ایسی اونٹنی جس کو یانچواں برس شروع ہو،اور باسٹھ سے پچھٹڑ تک پچھنہیں ، پھرچھہتراونٹ میں دوالیمی اونٹنیاں جن کو تیسرابرس شروع ہو،اورستر سے نو ہے تک کیچے ہیں ، پھرا کیانو اے اونٹ میں دوالی اونٹنیاں جن کو چوتھا برس شروع ہو،اور بانو " ہے ہے ایک سوبین تک کچھ بیں، پھر جب ایک سوبین سے زیادہ ہوجا کیں تو پھر نیا حساب کیا جائے گالیعنی اگر جارزیادہ ہیں تو کچھ ہیں ، جب زیادتی یانچ تک پہنچ جائے ، بیعنی ایک سوپچپیں ہوجا کیں تو ایک بکری اور دو وہ اونٹنیاں جن کو چوتھا سال شروع ہوجائے ،اسی طرح ہریانچ میں ایک بکری بڑھتی رہے گی ا یک سوچوالیس تک ،اورایک سوپینتالیس ہوجا ئیں تو ایک دوسر نے برس والی اونٹنی اور دو تین برس والی ایک سو انچاس تک،اور جب ایک سو پیچاس ہوجا ئیں تو تین اونٹنیاں چوتھے برس والی واجب ہوں گی ، جب اس ہے بھی بڑھ جائیں تو پھر نے سرے سے حساب ہوگا یعنی یا نچے اونٹوں میں چوہیں تک فی یانچے اونٹ ایک بکری تین چوتھے برس والی اونٹنی کے ساتھ، اور پچیش میں ایک دوسرے برس والی اونٹنی ، اور چھتیس میں ایک تیسرے برس والی اونٹنی ، پھر جب ایک سوچھیا نو نے ہوجا ئیں تو چارتین برس والی اونٹنی دوسو تک ، پھر جب اس سے بھی بڑھ جا ئیں تو ہمیشہ ای طرح حساب چلے جبیبا کہ ڈیڑ ھ<sup>ہو</sup> کے بعد سے چلاہے۔

- في الشالثة إلى حمس وأربعين، فإذا كانت ستاو أربعين ففيها حقة، وهي التي طعنت في الرابعة الى ستين، فإذا كانت إحدى و ستين ففيها بعد فيها بعد البون إلى تسعين، فإذا كانت ستا و سبعين ففيها بعد البون إلى تسعين، فإذا كانت إحدى و تسعين ففيها بعد فيها حقتان إلى مائة وعشرين، ثم إذا زادت على مائة وعشرين تستأنف الفريضة، فيكون في المحمس شاة مع الحقتين، وفي العشر شاتان، وفي حمس عشرة ثلث شياه، وفي العشرين أربع، وفي حمس وعشرين بنت مخاض إلى مائة وحمسين، فيكون فيها ثلث حقاق، ثم تستأنف الفريضة، فيكون في الحمس شياه وفي العشر شاتان، وفي خمس وعشرين بنت مخاض، وفي ست وثلثين بنت لبون، فإذا بلغت حمس عشر ثلث شياه، وفي العشرين أربع شياه، وفي حمس وعشرين بنت مخاض، وفي ست وثلثين بنت لبون، فإذا بلغت مائة وستا و تسعين، ففيها أربع حقاق إلى مائتين، ثم تستأنف الفريضة أبداً كما تستأنف في الحمسين التي بعد المائة والمحمسين. [الهداية ١٣/١ - ١٥ والدرالمختار ٣٧/٣ والبحر ٢٥٥٣] [ جمائة لفظ دوبرس كاس مرتبه له المسلم دوبي المسلم المس

مسلسکا۔ اونٹ کی زکو ۃ میں اگراونٹ دیا جائے تو مادہ ہونا جائے ،البتہ نراگر قیمت میں مادہ کے برابر ہوتو درست ہے۔

### گائے اور بھینس کا نصاب

① ولا تحزىء ذكور الإبل إلابالقيمة للإناث. [الدّرالمحتار ٢٤٠] ① نصاب البقر والحاموس (ويكمل به نصاب البقر، وتوحد السزكوة من أغلبها، وعند الاستواء يوحد أعلى الأدنى وأدنى الأعلى) ثلثون سائمة، (ذكوراً كانت أوإناثا، وكذا الحواميس) غير مشتركة وفيها تبيع؛ لأنه يتبع أمه ذو سنة كاملة، أو تبيعة أنثاه، وفي أربعين مسن ذو سنتين أومسنة، وفيما زاد على الأربعين بحسابه في ظاهر الرواية عن الإمام (أي: لا يكون عفوا بل يحسب إلى ستين، ففي الواحدة الزائدة ربع عشر مسنة، وفي الثنتيين نصف عشر مسنة) وعنه لاشيء فيما زاد إلى ستين، ففيها ضعف مافي ثلثين، وهو قولهما والثلاثة، وعليه الفتوئ، ثم في الثنتيين تبيع، وفي كل أربعين مسنة، فيتغير الواجب بكل عشرة، ففي سبعين تبيع ومسنة، وفي ثمانين مسنتان، وفي تسعين تبيعة، وفي مائة تبيعان ومسنة، إلا إذا تداخلا كمائة وعشرين، فحيّر بين أربع أتبعة وثلث مسنات، وهكذا أي: الحكم على هذا المنوال، ففي مائتين وأربعين ثمانية أتبعة أوست مسنات. [الدرّالمحتار وردّالمحتار ٢٤١/٣ والهداية ٢٧/٢]

ایک بچے دو برس کا ۔ کیونکہ تنومیں دونصاب تمین تمین کے اور ایک نصاب چالین کا ہے۔ ہاں جہاں کہیں دونوں نصاب کا حیاب بختلف نتیجہ پیدا کرتا ہو وہاں اختیار ہے چاہے جس کا اعتبار کریں، مثلاً ایک سومین میں چارنصاب تو تمین کے جیں، اور تین نصاب چالین کے، پس اختیار ہے کہ تمین کے نصاب کا اعتبار کر کے ایک ایک برس کے جار بچے دیں، یا چالین کے نصاب کا اعتبار کر کے ایک ایک برس کے چار بچے دیں، یا چالین کے نصاب کا اعتبار کر کے دودو برس کے تین بچے دیں۔

#### بكري بهير كانصاب

ز کو ق کے بارے میں بحری بھیڑسب کیساں ہیں،خواہ بھیڑ ڈیدار ہوجس کو دُنبہ کہتے ہیں یا معمولی ہو۔اگر دونوں کا نصاب نصاب الگ الگ پورا ہوتو دونوں کی ز کو ق ساتھ دی جائے گی اور مجموعه ایک نصاب ہوگا،اوراگر ہرایک کا نصاب پورا نہ ہو،گر دونوں کے ملا لینے سے نصاب پورا ہوجا تا ہے تب بھی دونوں کو ملالیں گے۔اور جوزیادہ ہوگا تو ز کو ق میں وہی دیا جائے گا،اور دونوں برابر ہوں تو اختیار ہے، چالین بحری یا بھیڑسے کم میں پچھ نہیں۔ چالین بحری یا بھیڑ میں ایک بحرہ نہیں۔ چالین بحری یا بھیڑ میں ایک بحری یا بھیڑ ۔ چالین کے بعد ایک سومین تک زائد میں پچھ نہیں۔ پھر ایک سواکیا تا میں دو بھیڑ یا بکریاں، پھر تیان سومین سے دونتو تک زائد پچھ نہیں، پھر دونتوایک میں تین بھیڑیا بکریاں، پھر تین سومین ایک بکری کے خواب سے زکو ق دینا ہوگی، نتو سے کم میں پچھ نہیں۔

## مسلسئلہ: بھیڑبکری کی زکو ۃ میں زَر مادہ کی قیدنہیں ، ہاں ایک سال سے کم کا بچے نہ ہونا جا ہے ،خواہ بھیڑ ہویا بکری۔

① نصاب الغنم (ضأناً أومعزاً فإنهما سواء في تكميل النصاب) أربعون، وفيها شاة، تعم الذكور والإناث. وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مأتين وواحدة ثلث شياه، وفي أربع مائة أربع شياه، وما بينهما عفو، ثم بعد بلوغها أربع مائة في كل مائة شاة إلى غير نهاية، ويؤخذ في زكواتها أي الغنم الثني من الضأن والمعز، وهو ماتمت له سنة لا الحذع بالقيمة، وهو ما أتى عليه أكثرها. [الدرالمحتار ٢٤٢/٣ والهداية ٢٩/٢]

آ اس مسئلہ میں بہت ی تحقیق کے بعد منتج ہوگیا کہ اس صورت میں بھی مجموعہ کوایک ہی قتم قرار دے کرایک قتم میں جوز کو ۃ واجب ہوتی ہے وہی مجموعہ پر ہوگی ، مثلاً چالیس بکری ہیں اور چالیس بھیڑتو ایسا ہی ہوگا جیسے استی بکریاں یا استی بھیڑ ہوں ، اور زکو ۃ میں ایک ہی واجب ہوگی ، کیکن اگر کر دے گا تو اد فی اور اگر بھیڑو ہے گا تو اعلی درجہ کی ،غرض اس کو دونصاب نہ کہیں گے اور دوجانو رواجب نہ کہیں گے جیسا کہ' السمعتنم میں زکونہ العنم" میں اس کی تفصیل مذکور ہے (محشی )

# ز کو ۃ کے متفرق مسائل

141

مسلسئلہ اگر کوئی شخص حرام مال کوحلال کے ساتھ ملاد ہے تو سب کی زکوۃ اُس کودینا ہوگی۔

مسلسکلہ آگرکوئی شخص زکوۃ واجب ہونے کے بعد مرجائے تواس کے مال کی زکوۃ نہ لی جائے گی ، ہاں اگروہ وصیت کر گیا ہوتواس کے بال کی زکوۃ نہ لی جائے گی ، ہاں اگروہ وصیت کر گیا ہوتواس کے تہائی مال میں سے زکوۃ لے لی جائے گی ، گوبیتہائی پوری زکوۃ کو کفایت نہ کرے ، اوراگر اس کے وارث تہائی سے زیادہ دینے پر راضی ہوں توجس قدروہ اپنی خوش سے دیدیں لے لیاجائے گا۔

مسلسکا آگرایک سال کے بعد قرض خواہ اپنا قرض مقروض کومعاف کردے، تو قرض خواہ پرز کو ۃ اس ایک سال کی نددینا پڑے گی، ہاں اگر وہ مدیون مالدار ہے تو اس کومعاف کرنا مال کا ہلاک کرنا سمجھا جائے گا اور دائن کوز کو ۃ دینا پڑے گی، کیونکہ زکو تی مال کے ہلاک کردیئے ہے زکو ۃ ساقط نہیں ہوتی۔

مسلسکلہ جنبہ مال اپنی ضرورتوں اور این اور اور این اس وقت میں مستحب جبکہ مال اپنی ضرورتوں اور این الروہ این عیال کی ضرورتوں سے زائد ہو، ورنہ مکروہ ہے۔ اسی طرح اپنے گل مال کا صدقہ دے دینا بھی مکروہ ہے، ہاں اگروہ اپنے نفس میں تو گل اور صبر کی صفت بہ یقین جانتا ہوا ور اہل عیال کو بھی تکلیف کا اختمال نہ ہوتو پھر مکروہ نہیں بلکہ بہتر ہے۔ مقس میں تو گل اور صبر کی صفت بہ یقین جانتا ہوا ور اہل عیال کو بھی تکلیف کا اختمال نہ ہوتو پھر مکروہ نہیں بلکہ بہتر ہے۔ مسلسلہ اللہ اللہ اللہ کا نکاح کر دیا جائے اور وہ شوہر کے گھر میں رخصت کر دی جائے ، تو اگر وہ (لڑکی)

ولو حلط السلطان المال المغصوب بماله ملكه، فتحب الزكوة فيه ويورث عنه. [الدّرالمختار و الشامية ٢٥٨/٣ والبحر ولو حلط السلطان المال المغصوب بماله ملكه، فتحب الزكوة فيه ويورث عنه. [الدّرالمختار و الشامية ٢٥٨/٣ والبحر ٣٥٢/٢]
 ٢ ٢٥٢] العني حرمت احدالمالين مانع زكوة نبيل بي اليكن الركوئي اوروجه مانع بهوتو بيروسرى بات به در الفحي الاغلاط) ولا تؤخذ من تركته بغير وصية؛ لفقد شرطها وهو النية، وإن أوصى بها اعتبر من الثلث، إلا أن يحيز الورثة. [الدّرالمختار ٢٦٥/٣]

- ولوأبرأ رب الدين المديون بعد الحول فلا زكوة، سواء كان الدين قوياً أو لا، وقيده في المحيط بالمعسر و أما الموسر فهو استهلاك. [الدّرالمختار ٣٨٣/٣ والبحر ٣٢٨/٢] (اعلم أن الصدقة تستحب بفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه و إن تصدق بما ينقص مؤنة من يمونه أثم، ومن أراد التصدق بما له كله وهو يعلم من نفسه حسن التوكل والصبر عن المسألة فله ذلك، وإلا فلا يحوز ويكره لمن لا صبرله على الضيق أن ينقص نفقة نفسه عن الكفاية التامة. [ردّالمحتار ٣٦٠/٣]
- الموزوج طفلته) أي الفقيرة إذ صدقة الغنية في مالها تزوجت أولا (الصالحة لحدمة الزوج) لو سلمت لزوجها لاتحب فطرتها على أبيها لعدم المؤنة، فأفاد تقييد المسئلة بقيدين: صلاحيتها للخدمة، وتسليمها للزوج. (ثم قال:) فلا فطرة، أما عليها فلرتها على أبيها فلأنه لايمونها وإن ولي عليها. [الدرالمختار فلفقرها، وأما على أبيها فلأنه لايمونها وإن ولي عليها. [الدرالمختار وردّالمحتار ٣٩٨/٣ والبحر ٣٩٩/٢]

مالدار ہے تب تواس کے مال میں صدقہ فطروا جب ہے۔ اوراگر مالدار نہیں تو دیکھنا چاہئے کہ اگر قابلِ خدمت شوہر کے یا اس کی موانست کے ہے، تو اس کا صدقہ فطر نہ باپ پر واجب ہے نہ شوہر پر نہ خود اس پر ، اور اگر وہ قابل خدمت اور قابل موانست کے نہیں ہے ، تو اس کا صدقہ فطراس کے باپ کے ذینے واجب رہے گا ، اور اگر شوہر گھر کے میں رخصت نہیں گئی ، تو گووہ قابل خدمت کے اور قابل موانست ہو ، ہر حال میں اس کے باپ پر اس کا صدقہ فطروا جب ہوگا۔

تتمّه حصه سوم اصلی بہشتی زیور کا تمام ہوا۔حصہ چہارم کا تتمّه نہیں ہے۔آ گے تتمّه حصہ پنجم کا شروع ہوتا ہے۔

#### تتميه حصه پنجم اصلی بهشتی زيور تتميه حصه پنجم

### بالول کے متعلق احکام

مسلسکا گیورے سر پر بال رکھنا نرمہ گوش تک یا کی قدراس سے بنچے سُنت ہے، اورا گرسر منڈائے تو پورا سر منڈوا دیناسنت ہے، اور کتر وانا بھی درست ہے، مگرسب کتر وانا اورآ کے کی طرف کسی قدر بڑے رکھنا جو کہ آج کل کا فیشن ہے جا بڑنہیں، اورا کی طرح کچھ حصہ منڈوانا کچھ رہنے دینا درست نہیں، اس سے معلوم ہوگیا ہوگا کہ آج کل بابری رکھنی، یا چندوا کھلوانے ، یاا گلے حصہ سرکے بال بغرض گُل ٹی بنوانے کا جودستور ہے درست نہیں۔
مسلسکا گار بال بہت بڑھا لئے تو عورتوں کی طرح جوڑ ابا ندھنا درست نہیں۔
مسلسکا گار بال بہت بڑھا لئے تو عورتوں کی طرح جوڑ ابا ندھنا درست نہیں۔
مسلسکا گار بال بہت بڑھا لئے تو عورتوں کی طرح جوڑ ابا ندھنا درست نہیں۔
مسلسکا گاروں کر وانا اس قدر کہ لب کے برابر ہوجا سمیں سنت ہے، اور مُنڈانے میں اختلاف ہے، بعض برعت کہتے ہیں، بعضے اجازت دیتے ہیں، لہذا نہ منڈانے ہی میں احتیاط ہے۔
برعت کہتے ہیں، بعضے اجازت دیتے ہیں، لہذا نہ منڈانے ہی میں احتیاط ہے۔
مسلسکا گاروں طرف دراز رہنے دینا درست ہے، بشرطیکہ لیس دراز نہ ہوں۔

مسلسئلہ ﷺ ڈاڑھی منڈانا، کتر واناحرام ہے، البتہ ایک مُثت سے جوزا کد ہواس کا کتر وادینا درست ہے۔ ای طرح جاروں طرف سے تھوڑا تھوڑا لے لینا کہ سڈول اور برابر ہوجائے درست ہے۔

① اس حسكاتمام مضمون "صفائي معاطلت" مصنف مولاناتها توى السيل عاخوق ب (محشى) ﴿ أن السينة في شعر الرأس إما الفرق أو السحلق، وذكرا لطحاوي أن الحلق سنة، ويكره القزع وهو أن يحلق البعض ويترك البعض قطعاً مقدار ثلاثة أصابع. [ردّ المحتار ٩/ ٢٧٢ والهندية ٥/ ٢٧٢] ﴿ والهندية ٥/ ٢٧٢] ﴿ والهندية ٥/ ٤٣٧] ﴿ والهندية ٥/ ٤٣٧] ﴿ عطعت شعر رأسها أثمت ولعنت. [الدّر المحتار ٩/ ٢٧٦] ﴿ حلق الشارب بدعة، وقبل سنة، والقص منه حتى يوازي الحرف الأعلى من الشفة العليا سنة بالإجماع. [ردّ المحتار ٩/ ٢٧٦] ﴿ كان بعض السلف يترك سباليه، وهما: أطراف يوازي الحرف الأعلى من الشفة العليا سنة بالإجماع. [ردّ المحتار ٩/ ٢٧٦] ﴿ كان بعض السف يترك سباليه، وهو أن يقبض الرجل الشوارب. [الهندية ٥/ ٤٣٧ وردّ المحتار ٩/ ٢٧٦] ﴾ لابأس بأخذ أطراف اللحية، والسنة فيها القبضة، وهو أن يقبض الرجل لحيته فيما زاد فيها على قبضته قطعه. [ردّ المحتار ٩/ ٢٧٦ والهندية ٥/ ٤٣٤] يحرم على الرجل قطع لحيته. [الدّر المحتار ٩/ ٢٧٦] ﴾ والهندية ٥/ ٤٣٥] ﴾ والرحي على الرجل قطع لحيته. [الدّر المحتار ٩/ ٢٧٦] ﴾ والهندية ٥/ ٤٣٥] ﴾ والرحي على الرجل قطع لحيته. [الدّر المحتار ٩/ ٢٧٦] ﴾ والمحتار ٩/ ٢٧٦] ﴾ والمحتار ٩/ ٢٧٦] أن تا بواس كي شهادت بحى قبول نبيس كي جائل على وارشي مردكي زينت عن المحتار ٩/ ٢٧٦] أن وارشي مردكي وارشي مردكي وارشي عن وارشي عالى وارشي مردكي وارشت عن وارشي عالى الرجل والهندية والمحتار ٩/ ٢٧٦] أن وارشي مردكي وارشت عن وارشي عالى الرجل والهندية وارشي مردكي وارشت عن وارشي وارشي عالى وارشي وارشي مردكي وارشي وارش

مٹےئلے '' رُخسارے کی طرف جو ہال بڑھ جا دیں ان کو برابر کر دینا یعنی خط بنوا نا درست ہے،اسی طرح اگر دونوں ابروکسی قدر لے لی جاویں اور درست کر دی جاویں رہجی درست ہے۔

مشئلہ "حلق کے بال منڈ وا نانہ جا ہے ،مگرا بو یوسف سے منقول ہے کہاس میں بھی کچھ مضا نَقهٰ ہیں۔

مٹ کیا۔ مٹ کیا۔ چاہئے۔اسی طرح گدی کے بال بنوانے کوفقہاءنے مکروہ لکھاہے۔

منطئیا ﷺ بغرض زینت سفید بال کا چنناممنوع ہے،البتہ مجاہد کو دشمن پر رعب و ہیبت ہونے کے لئے دور کرنا بہتر ہے۔

مسلسئلہ انکے بال اُ کھیڑنانہ جا ہے ، پنجی سے کتر ڈالنا جا ہے۔

مسلسکار "سینداور پُشت کے بال بنانا جائز ہے،مگرخلاف ادب اورغیرِ اولیٰ ہے۔

متالئلہ موئزتے وقت ابتداناف کے لئے استرے سے دُورکرنا بہتر ہے۔مونڈتے وقت ابتداناف کے نیچے سے کرے،اور ہڑتال وغیرہ کوئی اور دوالگا کرزائل کرنا بھی جائز ہے اور عورت کے لئے موافق سُنت کے بیہ ہے کہ چکی یا چیٹی سے دُورکرے،اُسترہ نہ لگے۔

مسلسئلہ جموعے بغل میں اولی توبیہ ہے کہ موچنے وغیرہ سے دور کئے جائیں اوراُسترے سے منڈوانا بھی جائز ہے۔ مطلسئلہ: اس کے علاوہ اور تمام بدن کے بالوں کا مونڈ نا،رکھنا دونوں درست ہے۔(ق)

مال کار بیر کے ناخن دُورکر نابھی سُنت ہے،البتہ مجاہد کے لئے دا رُالحرب میں ناخن اورمونچھ نہ کٹوا نامستحب ہے۔

= تمام انبياء المسال كتي تقراك ملى المحتار ١٩٠٩ والهندية ١٣٨٥ ] و لا يحلق شعر حلقه، وعن أبي يوسف: لابأس به. وجهه مالم يشبه المحنث. [ردّ المحتار ١٩٠٩ والهندية ١٣٨٥] و لا يحلق شعر حلقه، وعن أبي يوسف: لابأس به. [ردّ المحتار ١٩٠٩ والهندية] نتف الفنبكين بدعة، وهما جانبا العنفقة: وهي شعر الشفة السفلي. [ردّ المحتار ١٩٠٧ والهندية ٥/٣٤] و المسنفة السفلي. [ردّ المحتار ١٩٠٧ والهندية ٥/٣٤] و المسنفة السفلي وفي حلق شعر الصدر والظهر ترك الأدب. [ردّ المحتار ١٩٧٩ والهندية ٥/٣٤] و ويستحب حلق عانته، ويبتدئ من تحت السرة، ولو عالج بالنورة يحوز، والسنة في عانة المرأة النتف. [ردّ المحتار ١٩٧٩] الويحوز فيه الحلق، والنتف أولى. [الدّر المحتار ١٩٧٩] ويستحب تو فير شاربه وأظفاره. [الدّر المحتار ١٩٧٩]

مٹ کے اس کے ہوئے ناخن اور بال دنن کر دینا جائے ، دنن نہ کر ہے تو کسی محفوظ جگہ پرڈال دے ، مگرنجس گندی جگہ پر نہ ڈالے ، اس سے بیار ہوجانے کا اندیشہ ہے۔

م السير المنافي المرانت ہے کا شامکروہ ہے ،اس سے برص کی بیاری ہوجاتی ہے۔

منت مناب البيرة عالب جنابت ميں بال بنانا، ناخن كا ثنا،موئے زیرِ ناف وغیرہ دُوركر نامكروہ ہے۔

مسلسکا ہے ہم ہفتے میں ایک مرتبہ موئے زیر ناف ،موئے بغل کہیں اور ناخن وغیرہ دُورکر کے نہا دھوکر صاف سخرا ہونا افضل ہے، اور سب سے بہتر جمعہ کا دن ہے کہ قبل نماز جمعہ فراغت کر کے نماز کو جائے۔ ہر ہفتہ میں نہ ہوتو پندر ہویں دن سہی ،انتہا درجہ چالیسویں دن ،اس کے بعدر خصت نہیں۔اگر چالیس دن گذر گئے اور امور ندکورہ سے صفائی حاصل نہ کی تو گئہگار ہوگا۔

#### شفعه كابيان

### مسلسئلہ بجس وفت شفیع کوخبر بیع کی پینجی اگرفوراً منہ سے نہ کہا کہ میں شفعہ لوں گا تو شفعہ باطل ہوجائے گا ، پھراس

© قـلـمـوا أظـفـاركم بالسنة والأدب، .... وبيانه بدأ بمسبحته اليمني إلى الخنصر، ثم بخنصر اليسرى إلى الإبهام، وختم بإ بهام اليمني، .... والأولى: تقليمها كتخليلها، يعني يبدأ بخنصر رجله اليمني، ويختم بخنصره اليسرى. [ردّ المحتار ٩/٩٦]

قإذا قبلم أظفاره أو جز شعره ينبغي أن يدفنه، فإن رمى به فلا بأس، وإن ألقاه في الكنيف أو في المغتسل كره؛ لأنه يورث داء. [ردّ المحتار ٩/٦٦٨]
 قلمها بالأسنان مكروه، يورث البرص. [ردّ المحتار ٩/٦٦٨]

" ليم يركرا بهت طبق م يحمل من بحثا المجهام - (محشى) @ حلق الشعر في حالة الحنابة مكروه، وكذاقص الأظافير. [الهندية «٤٣٨] الأفسط أن يقلم أظفاره ويحفي شاربه ويحلق عانته وينظف بدنه بالاغتسال في كل أسبوع مرة، فإن لم يفعل فقي كل خمسة عشر يوماً، ولا يعذر في تركه وراء الأربعين، ويستحق الوعيد. [الهندية ٣٧٥/٥ و ردّ المحتار ٣٧١/٩]

@ وهـذا الـطـلـب لا بـدمـنـه، حتى لو تمكن ولو بكتاب أو رسول ولم يشهد بطلت شفعته. [الدّر المحتار ٩/٥٧٩] أخبر=

شخص کو دعوای کرنا جائز نہیں، حتیٰ کہ اگر شفیع کے پاس خطر پہنچا، اور اس کے شروع میں بیخبر کھی ہے کہ فلال مکان فروخت ہوا، اوراُس وقت اُس نے زبان سے نہ کہا کہ میں شفعہ لوں گا، یہاں تک کہ تمام خطر پڑھ گیا، اور پھر کہا کہ میں شفعہ لوں گا تو اس کا شفعہ باطل ہو گیا۔

مسلسکالہ آگر شفیع نے کہا کہ مجھ کواتنارو پید دوتو اپنے حقِ شفعہ سے دستبر دار ہوجاؤں ، تو اس صورت میں چونکہ اپنا حق ساقط کرنے پر رضا مند ہوگیااس لئے شفعہ تو ساقط ہوا ، کین چونکہ بیر شوت ہے اسلیئے رو پید لینا دینا حرام ہے۔ مسلسکالہ آگر ہنوز حاکم نے شفعہ نہیں دلایا تھا کہ شفیع مرگیا ، اس کے وارثوں کو شفعہ نہ پہنچے گا ، اور اگر خریدار مرگیا ، شفعہ باتی رہے گا۔

مسائلہ شفیع کوخبر پینچی کہ اس قدر قیمت کا مکان بِکا ہے اُس نے دستبرداری کی ۔ پھرمعلوم ہوا کہ کم قیمت کا بِکا ہے، اُس وقت شفیع کوخبر پینچی کہ اس قلم حرح پہلے سناتھا کہ فلال شخص خریدار ہے پھرسُنا کہ نہیں بلکہ دوسراخریدار ہے، اُس وقت شفعہ لے سکتا ہے، اس طرح پہلے سناتھا کہ فلال شخص خریدار ہے پھرسُنا کہ نہیں بلکہ دوسراخریدار ہے، یا پہلے سُناتھا کہ نصف بِکا ہے، پھرمعلوم ہوا کہ پورابِکا ہے، ان صورتوں میں پہلی دستبرداری سے شفعہ باطل نہ ہوگا۔

## مُزارَعت بعن کھیتی کی بٹائی اورمُسا قاۃ لعنی کھل کی بٹائی کا بیان

مسلسًا ایک شخص نے خالی زمین کسی کودے کر کہا کہتم اس میں کھیتی کروجو پیدا ہوگا اس کوفلال نسبت سے تقسیم کرلیں گے بیمزراعت ہے اور جائز ہے۔

### مسلسکا ایک شخص نے باغ لگایااور دوسرے شخص ہے کہا کہتم اس باغ کو بینچو،خدمت کرو، جو پھل آ وے گاخواہ

= بكتاب والشفعة في أوله أو وسطه وقرأه إلى آخره بطلت. [ردّ المحتار ٢٩٤/٩ والهندية ٢١٤/٥] 
على عوض بطلت الشفعة ورد العوض؛ لأن حق الشفعة ثبت بخلاف القياس؛ لدفع الضرر فلا يظهر ثبوته في حق الاعتياض، ولا يتعلق إسقاطه بالحائز من الشرط فبالفاسد أولى. [الهندية ٢٣/٤ والهداية ٧/٠٥] 
ويبطلها موت الشفيع قبل الأخذ بعد الطلب أوقبله، ولاتورث، لا يبطلها موت المشتري. [الدّر المختار ٢٠١٩ والهداية ٧/٠٥] 
وإذابلغ الشفيع أنها بيعت بأقل أو بحنطة أو شعير، قيمتها: ألف أو أكثر، فتسليمه باطل، وله الشفعة، الها بيعت بألف المشتري فيلان، فسلم الشفعة، الله غيره، فله الشفعة، الله أو أكثر، فتسليمه باطل، وله الشفعة، الحميع، فله المشتري فيلان، فسلم الشفعة، أو في الشريعة: هي: عقد على الزرع ببعض الخارج، وهي حائزة. [الهداية ٩/٧٥] 
والهداية ٥٩/٧] 
الشفعة. والهداية ٥٩/٥]

ایک دوسال، یادس بارہ سال تک نصفانصف، یا تین تہائی تقسیم کرلیا جاوے گابیمسا قاۃ ہےاور بیجی جائز ہے۔ مسلسئلہ: مزارعت کی درستی کے لئے بارہ شرطیں ہیں:۔

- ا: زمین کا قابلِ زراعت ہونا۔
- 🦈 زمینداروکسان کاعاقل و بالغ ہونا۔
  - 🎏 مدّ ت زراعت کابیان کرنا۔
- ت نیج کابیان کردینا که زمیندار کا ہوگایا کسان کا۔
- 🗀 جنسِ كاشت كابيان كردينا كه گهيو ل هو نگے يا جَومثلاً \_
- 🗀 کسان کے جھے کا ذکر ہوجانا کہ گل پیداوار میں کس قدر ہوگا۔
  - 🚄 زمین کوخالی کرکے کسان کے حوالہ کرنا۔
  - ۱۹ زمین کی پیداوار میس کسان اور ما لک کاشر یک ر جنا۔
- اور تخم ایک شخص کا ہونا اور بیل اور محنت وغیرہ امور دوسرے کے ہونے، یا ایک کی فقط زمین اور باقی چیزیں دوسرے کے ہونے، یا ایک کی فقط زمین اور باقی چیزیں دوسرے کے متعلق ہوں۔
  - مت نا اگران شرا نظ میں ہے کوئی شرط مفقو دہوتو مزارعت فاسد ہوجائے گی۔

مشکسکیا۔ شخص کو الرعت فاسدہ میں سب پیداوار نیج والے کی ہوگی اور دوسرے شخص کواگر وہ زمین والا ہے تو زمین کا کرایہ موافق دستور کے ملے گا،اوراگروہ کا شتکار ہے تو مزدوری موافق دستور کے ملے گی ،مگر بیمزدوری اورکرا بیاس

- والمساقاة: هي المعاملة في الأشحار. [الهداية ١١٧/٧ والدّرالمحتار ٢٧٦/٩] ① وعندهما تصح بشروط ثمانية، صلاحية الأرض للزراعة وأهلية العاقدين، وذكر المدة، وذكر رب البذر، و ذكر جنسه، وذكر قسط العامل الآخر، وبشرط التخلية بين الأرض ولومع البذر والعامل، وبشرط الشركة في الخارج، وكذا صحت لوكان الأرض له والباقي لآخر، والعمل له والباقي للآخر، فهذه الثلاثة حائزة. [الدّر المحتار ٢٥٨٩] ۞ فتبطل إن شرط لأحدهما قفزان مسماة إلخ، وبطلت في أربعة أوجه الخر، والدّر المحتار ٢٥٨٩] ۞ وإن فسدت المزارعة فالخارج لرب البذر، ويكون للآخر أجر مثل عمله أو أرضه، ولا يزاد على الشرط. [الدّر المحتار ٢٥/٩] ۞ وإن فسدت المزارعة فالخارج لرب البذر، ويكون للآخر أجر مثل عمله أو أرضه، ولا يزاد على الشرط. [الدّر المحتار ٢٥/٩]

قدرے زیادہ نہ دیا جائے گا جوآپس میں دونوں کے ظہر چکا تھا، یعنی اگر مثلاً آ دھا آ دھا حصہ گھہرا تھا تو گل پیداوار کا نصف سے زیادہ نہ دیا جائے گا۔

مسلسکیا۔ "بعد معاملۂ مزارعت کے اگر دونوں میں سے کوئی شرط کے بموجب کام کرنے سے انکار کرے تو اس سے برزور کام لیاجائے گا،لیکن اگر نیج والاا نکار کرے تو اُس پرز بردئتی نہ کی جائے گی۔

مے تار دونوں عقد کرنے والوں میں ہے کوئی مرجائے تو مزارعت باطل ہوجائے گی۔

میٹ بیلی آگرمد تے معینہ مزارعت کی گذرجائے اور کھیتی بیٹی نہ ہو،تو کسان کوز مین کی اُجرت ان زا کد دنوں کے عوض میں اس جگہ کے دستور کے موافق دینی ہوگی۔

مسلسکا جی بعض جگہ دستور ہے کہ بٹائی کی زمین میں جوغلہ پیدا ہوتا ہے اس کوتو حسب معاہدہ باہم تقسیم کر لیتے ہیں ،
اور جواجنا س چری وغیرہ پیدا ہوتی ہے تو اس کوتقسیم نہیں کرتے ، بلکہ بیگھوں کے حساب سے کا شتکار سے نقد لگان وصول کرتے ہیں ، سوظا ہراً تو بوجہ اس کے کہ بیشرط خلاف مزارعت ہے ناجا نزمعلوم ہوتی ہے ، مگر اس تاویل سے کہ اس قتم کی اجنا س کو پہلے ہی سے خارج از مزارعت کہا جائے ، اور باعتبار عرف کے معاملہ سابقہ میں یوں تفصیل کی جائے کہ دونوں کی مُر ادبی تھی کہ فلاں اجنا س میں عقد مزارعت کرتے ہیں ، اور فلاں اجنا س میں زمین بطور اجارہ کے دی جائز ہوسکتا ہے ، مگر اس میں جانبین کی رضا مندی شرط ہے۔

منائیل بیمض زمینداروں کی عادت ہے کہ علاوہ اپنے حصہ بٹائی کے کا شتکار کے حصہ میں سے پچھاور حقوق ملازموں اور کمینوں کے بھی نکالتے ہیں، سواگر بالمقطع کھہرالیا کہ ہم دومن یا چارمن ان حقوق کالیس کے بیتو ناجائز ہے،اوراگراس طرح کھہرالیا کہ ایک من میں ایک سیرمثلاً، بیدرست ہے۔

مسلسکار "بعض لوگ اس کا تصفیہ ہیں کرتے کہ کیا ہویا جائے گا ، پھر بعد میں تکرار وقضیہ ہوتا ہے بیہ جا ئزنہیں ، یا تو

ويحبر من أبي عن المضي إلا رب البذر فلا يحبر. [الدر المختار ٢٥/٩ والهداية ٢٠٩/١] وإذا مات أحد المتعاقدين بطلت المزارعة. [الهداية ٢٠١٧] فإن مضت المدة قبل إدراك الزرع، فعلى العامل أحر مثل نصيبه من الأرض إلى إدراكه. [الدر المختار ٢٧/٩ والهداية ٢١٢/٧] هكذا يستنبط من الدرو الشامية. [٥/١٩٧] الفصيله في الفتاوئ الهندية. [٥/٢٩٧] المزروع فهو أن يكون معلوماً، وهو أن يبين ما زرع إلا إذا قال له: ازرع فيها ما شئت، فيحوز له أن يزرع ماشاء. [الهندية ٥/١٩٧]

اس تخم كانام تصريحاً لے لے، ياعام اجازت ديدے كہ جو حيا ہے بونا۔

مسلسکلہ "بعض جگہرتم ہے کہ کا شدکارز مین میں تخم پاشی کر کے دوسر بے لوگوں کے سپر دکر دیتا ہے،اور بیشر طاٹھ ہرتی ہے کہ تم اس میں محنت وخدمت کرو، جو کچھ حاصل ہوگا ایک تہائی مثلاً ان محنتوں کا ہوگا،سویہ بھی مزارعت ہے،جس جگہ زمینداراصلی اس معاملہ کونہ روکتا ہووہاں جائز ہے،ورنہ جائز نہیں ۔

مسئل الساوپر کی صورت میں بھی مِثل صورت ِسابقہ عرفاً تفصیل ہے، بعض اجناس تو ان عاملوں کو بانٹ دیتے ہیں اور بعض میں فی بیگھہ کچھ نفتہ دیتے ہیں، پس اس میں بھی ظاہراً وہی شبہ عدم جواز کا اور وہی تاویل جواز کی جاری ہے۔ (ق)

مسئل میں اجارہ یا مزارعت میں ہارہ سال یا کم وبیش مدّت تک زمین سے منتفع ہوکر موروثیت کا دعوی کرنا، جیسا اس وقت رواج ہے محض باطل اور حرام اور ظلم وغصب ہے، بدون طیبِ خاطر مالک کے ہرگز اس سے نفع حاصل کرنا جائز نہیں۔اگراییا کیا تو اس کی پیداوار بھی خبیث ہے اور کھانا اس کا حرام ہے۔

مطائلہ جمسا قاۃ کاحال سب باتوں میں مثل مزارعت کے ہے۔

مسلسکیلہ آگر پھل گئے ہوئے درخت پرورش کو دے، اور پھل ایسے ہوں کہ پانی دینے اور محنت کرنے سے بڑھتے ہوں کہ پانی دینے اور محنت کرنے سے بڑھتے ہوں تو درست نہ ہوگی، جیسے مزارعت کہ بھیتی تیار بڑھتے ہوں تو درست ہے، اوراگران کا بڑھنا پورا ہو چکا ہوتو مسا قات درست نہ ہوگی، جیسے مزارعت کہ بھیتی تیار ہونے کے بعد درست نہیں۔

مشکسکیا۔ مشکسکیا۔ معمول کی مزدوری ملے گی جس طرح مزارعت میں بیان ہوا۔

□ اذا أراد المزارع أن يدفع الأرض إلى غيره مزارعةً، فإن كان البذر من قبل رب الأرض، ليس له أن يدفع الأرض إلى غيره مزارعة إلا أن أذن له رب الأرض بذلك نصاً أو دلالةً. [الهندية ٥/٥ ٣] ⑤ وأما مجرد وضع اليد على الدكان و نحوها، و كونه يستا جرها عدة سنين بدون شيء مما ذكر فهو غير معتبر، فللموجر إخراجها من يده، إذا مضت مدة إجارته وإيجارها لغيره. [ردِّ المحتار ٤/٧٧] ⑥ وهي كالمزارعة حكماً و خلافاً و كذا شروطاً. [الدر المختار ٤/٧٧] ⑥ لوفيه أي الشجر المذكور ثمرة غير مدركة قد انتهت لاتصح كالمزارعة؛ لعدم الحاجة. [الدر المختار ٤/١/٩ والهداية غير مدركة والهداية ١٢١/٧] ⑥ وإذافسدت المساقاة فللعامل أجر مثله وصارت كالمزارعة إذافسدت. [الهداية ١٢١/٧ والدر المختار ٤/٧٩]

### نشے دار چیز ول کا بیان

مسلسکایی جو چیز تیلی بہنے والی نشے دار ہو،خواہ شراب ہو یا تاڑی یا اور پکھ،اوراس کے زیادہ پینے سے نشہ ہوجا تا ہو

اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے،اگر چہ اس قلیل مقدار سے نشہ نہ ہو۔اس طرح دوا میں استعال کرنا خواہ پینے میں یا

لیپ کرنے میں نیز ممنوع ہے،خواہ وہ نشہ دار چیز اپنی اصلی ہیئت پررہ خواہ کسی تصرف سے دوسری شکل ہوجائے ہر

حال میں ممنوع ہے۔ یہاں سے انگریزی دواؤں کا حال معلوم ہوگیا جن میں اکثر اس قتم کی چیزیں ملائی جاتی ہیں۔

مسلسکایہ ورجو چیز نشہ دار ہوگریتلی نہ ہو بلکہ اصل سے مجمد ہوجسے تمبا کو، جائفل،افیون وغیرہ،اس کا حکم میہ ہے کہ

جومقد اربالفعل نشہ پیدا کرے یا اس سے ضررشد یہ ہووہ تو حرام ہے،اور جومقد ارنشہ نہ لائے نہ اس سے کوئی ضرر

ہنچے وہ جائز ہے۔اورا گرضا دوغیرہ میں استعال کیا جائے تو بھی پھے مضا کھتے ہیں۔

### شركت كابيان

## شرکت دوطرح کی ہے،ایک شرکتِ املاک کہلاتی ہے،جیسےایک شخص مرگیااوراس کے ترکہ میں چندوارث شریک

① ما أسكركثيره قليله حرام،..... وكل مسكر حمر، ويكره شرب دردي الخمر والامتشاط به، العراد بالكراهة الحرمة؛ لأن فيه أجزاء الخمر، ولا يحوز الانتفاع بالخمر لأن الانتفاع بالنجس حرام، ولا يحوز أن يداوي بها جرح ولا دبردابة؛ لأنه نوع انتفاع، ولاتسقي آدمياً ولو صبياً. [مجمع الأنهر ٢٤٩٤ ٢ - ٢٥٢] ۞ ويحرم أكل البنج والحشيشة النخ، الصواب أن مراد صاحب الهداية وغيره إباحة قليله للتداوي ونحوه، ومن صرح بحرمته أراد به القدر المسكر منه، يدل عليه مافي غاية البيان عن شرح شيخ الإسلام: أكل قليل البنج مباح للتداوي، ومازاد على ذلك إذاكان يقتل أويذهب العقل حرام، فهذا صريح فيما قلنا، مؤيد لما بحثنا سابقا من تخصيص مامرأن ما أسكر كثيره حرم قليله بالماتعات، وهكذا يقال في غيره من الأشياء الحامدة المضرة في العقل وغيره يحرم تناول القدر المضر منها دون القليل النافع، وإن حرمتها ليست بعينها بل لضررها. [الدر المختار على الشركة نوعان: شركة نوعان: شركة ملك، وهي أن يتملك رجلان شيئاً من غير عقد الشركة بينهما. وشركة عقد، وهي أن يتملك رجلان شيئاً من غير عقد الشركة بينهما. وشركة عقد، وهي أن يختلط المالان لرحلين بغير اختيار المالكين خلطاً لايمكن التميز حقيقةً بأن كان الحنس واحداً، أويمكن التميز بضرب كلفة ومشقة، نحو أن يختلط المالان لرحلين بغير اختيار المالكين خلطاً لايمكن التميز حقيقةً بأن كان الحنس واحداً، أويمكن التميز بضرب كلفة ومشاه، أو يملكا مالاً بالشراء أو بالصدقة أويوصي لهما فيقبلان، وركنها: احتماع النصيبين، وحكمها وقوع الزيادة على الهداهما، أو يملكا مالاً بالشراء أو بالصدقة أويوصي لهما فيقبلان، وركنها: احتماع النصيبين، وحكمها وقوع الزيادة على ماله ماله ماله المناه المناه المناه التورية على المنه المناه على المناه المناه على المناه على المناه عليه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه على المناه المناه المناه المناه المناه المناه على المناه المن

ہیں، یارو پیدملا کردوشخصوں نے ایک چیزخرید کی ، یا ایک شخص نے دوشخصوں کوکوئی چیز ہبہ کردی۔اس کا حکم ہیہ ہے کہ کسی کوکوئی تصرف بلاا جازت دوسرے شریک کے جائز نہیں۔ دوسری شرکت عقود ہے بعنی دوشخصوں نے باہم معاہدہ کیا کہ ہمتم شرکت میں تجارت کریں گے،اس شرکت کے اقسام واحکام یہ ہیں:

مسلسکلہ ایک قتم شرکتِ عقو دکی شرکتِ عنان ہے، یعنی دو شخصوں نے تھوڑ اتھوڑ اروپیہ بہم پہنچا کرا تفاق کیا کہ اس کا کپڑ ایا غلہ یا اور پچھ خرید کر تجارت کریں، اس میں یہ شرط ہے کہ دونوں کا رائ المال نقد ہو، خواہ روپیہ یا اشر فی یا پہیے، سواگر دونوں آ دمی پچھا سباب غیر نقد شامل کر کے شرکت سے تجارت کرنا چاہیں، یا ایک کا رائ المال نقذ ہو اور دوسرے کا غیر نقذ، یہ شرکت صحیح نہیں ہوگی۔

مسلسکلہ "شرکتِ عنان میں جائز ہے کہ ایک کا مال زیادہ ہوا یک کا کم ، اور نفع کی شرکت باہمی رضا مندی پر ہے، یعنی اگر بیشر کتِ عنان میں جائز ہے کہ ایک کا مال زیادہ ہوا کیک کا کم ، اور نفع کی شرکت باہمی رضا مندی پر ہے، یعنی اگر بیشر طرح شہر ہے کہ مال تو کم وزیادہ ہے مگر نفع برابر تقسیم ہوگا ، یا مال برابر ہے مگر نفع تین تہائی ہوگا تو بھی جائز ہے۔

مستسئلہ اس شرکت عنان میں ہرشریک کو مال شرکت میں ہرشم کا تصرف متعلق تجارت کے جائز ہے، بشرطیکہ خلاف معاہدہ نہ ہو۔لیکن ایک شریک کا قرض دوسرے سے نہ ما نگا جائے گا۔

مسلسکا اگر بعد قرار پانے اس شرکت کے کوئی چیز خریدی نہیں گئی،اور مالِ شرکت تمام یا ایک شخص کا مال تلف ہوگیا تو شرکت باطل ہوجائے گی۔اورا یک شخص بھی اگر کچھ خرید چکا ہےاور پھر دوسرے کا مال ہلاک ہوگیا تو شرکت

الشركة بقدر الملك، ولا يحوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر إلا بأمره، وكل واحد منهما كالأجنبي في نصيب صاحبه. [الهندية ٢/٣٠] □، □ وشركة عنان، وهي أن يشتركا متسا ويين أوغير متسا ويين، وتتضمن الوكالة فقط دون الكفالة، وتصح في نوع من التحارات أو في عمو مها، وببعض مال كل منهما وبكله، ومع التفاضل في رأس المال والربح ومع التساوي فيهما أو في أحدهما دون الآخر، ومع زيادة الربح للعامل عند عمل أحدهما. [محمح الأنهر ٢/٢ه٥] ولا يصح بمال غائب أو دين في الحالين. [الهندية ٢/٢] ⑤ ليخي ايك كودوتها في، اوردوس كوايك تها في (كشي)

و كيموعاشيم سملم الله و المستحد فه الله على الله على الشركة أو أحد المالين قبل أن يشتر يا شيئاً، بطلت الشركة، وإن اشترى أحدهما بماله وهلك مال الآخر قبل الشراء، فالمشترى بينهما على ماشرطا، ويرجع على شريكه بحصته من ثمنه. [الهداية ٣٧٦/٤ والدر المحتار ٤٨٣/٦]

باطل نہ ہوگی، مال خرید دونوں کا ہوگا اور جس قدر رائن مال میں دوسرے شریک کا حصہ ہے اس حصے کے موافق زیر تمن اُس دوسرے شریک سے وصول کر لیا جائے گا۔ مثلاً ایک شخص کے دس روپے تصاور دوسرے کے پانچے۔ دس روپے والے نے مال خرید لیا تھا اور پانچے روپے والے کے روپے ضائع ہوگئے، سو پانچے روپے والا اس مال میں ثلث کا شریک ہے، اور دس روپے والا اس سے دس روپے کا ثلث نقد وصول کر لےگا، یعنی تین روپے پانچے آنے چار پائی۔ اور آئندہ یہ مال شرکت پر فروخت ہوگا۔

میں اسٹرکت میں دونوں شخصوں کو مال کا مخلوط کرنا ضروری نہیں ،صرف زبانی ایجاب وقبول سے بیشرکت منعقد ہوجاتی ہے۔

مسلسکار "نفع نسبت سے مقرر ہونا جا ہے بعنی آ دھا آ دھایا تین نہائی ،مثلاً اگر یوں کھہرا کہ ایک شخص کوسورو پے ملیں گے، باقی دوسرے کا، پیجائز نہیں۔

مکٹیلہ ایک تتم شرکت بعقو دکی شرکتِ صنائع کہلاتی ہے،اورشرکتِ تقبل بھی کہتے ہیں، جیسے دو درزی یا دو رنگریز باہم معاہدہ کرلیں کہ جو کام جس کے پاس آئے اس کو قبول کرلے،اور جومز دوری ملے وہ آپس میں آ دھوں آ دھ یا تین تہائی یا چوتھائی وغیرہ کے حساب سے بانٹ لیس ہے جائز ہے۔

مکئلہ جوکام ایک نے لیادونوں پرلازم ہوگیا، مثلاً ایک شریک نے ایک کپڑاسینے کے لئے لیا توصاحبِ فرمائش جس طرح اس پر تقاضا کرسکتا ہے دوسرے شریک ہے بھی سِلواسکتا ہے، اسی طرح جیسے یہ کپڑاسینے والا مزدوری ما تگ سکتا ہے دوسر ابھی مزدوری لے سکتا ہے، اور جس طرح اصل کومزدوری دینے سے مالک سبکدوش ہوجا تا ہے اسی طرح اگردوسرے شریک کودیدی تو بھی بری الذمتہ ہوسکتا ہے۔

مٹ سالہ ایک قتم شرکت کی شرکتِ وجوہ ہے، یعنی نداُن کے پاس مال ہے نہ کوئی ہنر و پیشہ ہے،صرف باہمی ہیر

① وتحوز الشركة وإن لم يخلطا. [الهداية ٢٧٨/٤] ۞ ولاتحوز الشركة إذاشرط لأحدهما دراهم مسماة من الربح. [الهداية ٢٧٩/٤ والدّر المختار ٤٨٤/٦] ۞ أما شركة الصنائع، وتسمى شركة التقبل كالخياطين والصباغين يشتركان على أن يتقبلا الأعدمال، ويكون الكسب بينهما، فيحوز ذلك. [الهداية ٤/٠ ٣٨ والدّرالمختار ٤٩٣/٦] ۞ وكل ماتقبله أحدهما يلزمهما، فيطالب كل واحد منهما بالعمل، ويطالب كل منهما بالأجر، ويبرأ دافعها بالدفع إليه. [الدّر المختار ٤٩٤/٦] و الهداية ٤٩٢/٦] ۞ وشركة الوجوه، وهي أن يشتركا (ولا مال لهما ولا عمل) على أن يشتريا بوجوهما أي بسبب وجاهتهما ويبيعا،

قرار دیا که دوکانداروں سے اُدھار مال لے کر بیچا کریں۔اس شرکت میں بھی ہر شریک دوسرے کا وکیل ہوگا،اور اس شرکت میں جس نسبت سے شرکت ہوگی اُسی نسبت سے نفع کا استحقاق ہوگا، یعنی اگر خریدی ہوئی چیزوں کو بالنصف مشترک قرار دیا گیا تو نفع بھی نصفا نصف تقسیم ہوگا۔اوراگر مال کو تین تہائی مشترک ٹھہرایا گیا تو نفع بھی تین تہائی تقسیم ہوگا۔

تنمّه حصه پنجم اصلی بہشتی زیور کا تمام ہوا،حصہ ششم ہفتم ہشتم اور دہم کا تنمّه نہیں ہے آ گے حصہ نہم کا تنمّه آتا ہے

<sup>=</sup>فـماحصل بالبيع يدفعان منه ثمن مااشتر يا بالنسبة، والربح الباقي يكون بينهما، وتتضمن الوكالة فيما يشتر يانه، فإن شرطافي الوحوه مناصفة المشتري أومثالثة فالربح كذلك. [سكب الأنهر ٧٣٥/١]

<sup>🕕</sup> حصده بم كانتمه رساله ' رفيقِ سفروآ داب المعاشرت' كوسمجھنا جائے جوعليحد وعليحد وشائع ہو چکے ہیں۔(ی)

# تتمته حصهنم اصلى بهشتى زيور

#### كمهيله

چونکہ بہتنی زیور میں مسائل مخصوص بالرِّ جال نہیں ،اسی طرح اس کے حصہ نہم میں امراض مخصوص بالرِّ جال نہیں کصے گئے اور اُن کی تقمیم و تحمیل کے لئے بہتنی گو ہر لکھا گیا ہے ،اس لئے حقد کر مسائل کے ختم ہونے کے بعد مناسب معلوم ہوا کہ معالجات مخصوص بالرّ جال بھی اس میں شامل کردیئے جا کیں ،اس کے کا تب بھی حکیم مولوی محمد مصطفیٰ صاحب ہیں۔(کتبدا شرف علی عفی عنہ)

### مَر دول کے امراض

جریان: اس کو کہتے ہیں کہ پیشاب سے پہلے یا پیشاب کے بعد چند قطر ہے سفید دودھ کے سے رنگ کے گریں۔
اس سے ضعف دن بدن بڑھتا ہے، اور چاہے کیسی ہی عمدہ غذا کھائی جائے مگر بدن کونہیں لگتی۔ آ دمی ہمیشہ دُ بلا اور
کمزور، زرد رہتا ہے، اور جب بڑھ جاتا ہے تو معدہ بھی خراب ہوجاتا ہے، بھوک نہیں لگتی اور جو پچھ کھا یا جائے ہضم
نہیں ہوتا، دست آ جاتے ہیں، قبض ہوجاتا ہے، جریان کے مریض کو جب قبض بہت ہوجاتا ہے تو علاج بھی مشکل
ہوجاتا ہے، کیونکہ اکثر دوا میں جریان کی قابض ہوتی ہیں، ان سے قبض بڑھتا ہے، اور قبض سے جریان کوزیادتی
ہوجاتا ہے، کیونکہ اکثر دوا میں جریان کی قابض ہوتی ہیں، ان سے قبض بڑھتا ہے، اور قبض سے جریان کوزیادتی
ہوتی ہے اس واسطے اس کے علاج سے غفلت مناسب نہیں، شروع ہی میں غور سے علاج کرلیں۔

### جريان كى اقسام: جريان كى كئى تتميس ہيں:

(۱) ایک بیا کہ مزاج میں گرمی بڑھ کرخون اور منی میں حدّت آ جائے ، اس کی علامت بیہ ہے کہ وہ قطرے جو پیشا ب سے پہلے یا بعد میں آتے ہیں بالکل سفید نہ ہوں ، بلکہ سی قدر زردی مائل ہوں اور سوزش کے ساتھ لکلیں ، بلکہ پیشا ب میں بھی جلن پیدا ہوتی ہو، اور علامات بھی خون کی گرمی کے موجود ہوں ، جیسے گرمی کے موسم میں جریان کوزیا دتی ہونا اور سردی میں کم ہوجانا یا سردیانی سے نہانے ہے آرام پانا۔ علاجٌ: پیسفوف کھا ئیں، گوند ہول، کتیرا، چینی گوند، طباشیر، کشتة قلعی، ست بہروز ہ، دانہ الا پیجی خور د، کھلی ہول، ستاور، تالمکھانہ،موصلی سیاہ ،موصلی سفید،موجرس،گوندنیم ،اندر جوشیریں ،سب تین تین ماشہ کوٹ چھان کر کچی کھانڈ پونے چارتولہ ملا کرنونو ماشہ کی پڑیاں بنالیں اور ایک پڑیا ہر روز گائے کی تازی چھاچھ پاؤ کھر کے ساتھ بھانگیں،اگرگائے کی چھاچھ میسرنہ ہوتو بھینس کی سہی،اگریہ بھی نہ ملے تو مصری کے شربت کے ساتھ کھائیں، بیہ سفوف سوزاک کے لئے بھی مفید ہے۔

195

پر ہیں اگائے کے گوشت اور جملہ گرم چیزوں ہے جیسے مبتھی ، بیگن ،مولی ، گرو ، تیل وغیرہ ، جریان کی اس قتم میں کسی قدرتُرشی کااستعال چندال مُضرنہیں ، بشرطیکہ بہت پُرانا ہو گیا ہو۔

دوسرا سفوف : نہایت مقوی اورسوزش پیشاب اور اس جریان کومفید ہے جوگرمی سے ہو۔ چھوٹی مائیس ، طباشیر ، ز ہرمہرہ خطائی، تالمکھانہ، بیجبند،سُرخ گلاب،زیرہ دصنیا، پوست بیرون پستہ،دانہالا پیجی خورد، حیصالیہ کے پھول سب چھ چھ ماشد،املی کے بیجوں کی گری دوتولہ کوٹ چھان کر برگد کے دودھ میں بھگوئیں ،اورسابیہ میں خشک کرلیں ، پھرموصلی سفید،موصلی سیاہ ،شقاقل مصری ،ثعلب مصری سب حیار حیار ماشے کوٹ چھان کرمصری حیار تولہ بیس کر ملاکر چھے جھ ماشہ کی پُڑ یاں بنالیں ،اورا یک پُڑ یا ہرروز دودھ کی کئی کے ساتھ بھانگیں۔

تبیسراسفوف، گرم جریان کے لئے مفید ہے اور بھوک بڑھا تا ہے اور مسک بھی ہے، ثعلب مصری بخم خرفہ، کشتہ قلعی ،بنسلوچن ،کهربائے شمعی ،گلنار ،مغزخم کدوئے شیریں ،بہمن سُرخ ،سب چھے چھے ماشہ ،مصطکَی رومی دو ماشہ، ماز و، تخم ریحال، تین تین ماشه کوٹ جھان کر مصری جارتو له آٹھ ماشه پیس کرملا کرتین تین ماشه کی پڑیاں بنالیس، پھر ایک پڑیا صبح اورایک شام مصری کے شربت کے ساتھ بھانگیں۔

جریان کی دوسری شم وہ ہے کہ مزاج میں سردی اور رطوبت بڑھ کریٹھے کمزور ہوکر پیدا ہو۔علامت سے ہادہ منی نہایت رقیق ہواوراحتلام اگر ہوتو ہونے کی خبر بھی نہ ہو،اور منی ذرا ارادہ سے یابالکل بےارادہ خارج ہوجاتی ہو۔ علائ بيدوا كھائيں۔اندرجوشيريں،سمندر پھل بخم كونچ بخم پياز بخم اُنگن،عا قرقر حا،ريوندچيني،سب ساڑھے دس دس ما شدکوٹ جھان کرمیں پڑیاں بنالیں ، پھرایک انڈالیں اورسفیدی اس کی نکال ڈالیں ،اورزردی اسی میں رہنے دیں، پھرایک پُڑ یا دوائی مذکور کی لے کراس انڈے میں ڈالیں اور سوراخ آٹے سے بند کر کے بھو بھل میں انڈے کو نیم برشت کرکے کھالیں۔اسی طرح بین دن تک کھائیں۔

سفوف مغلظ منی اور ممسک: سنگھاڑا خشک، گوند ببول چھ چھ ماشد، مازو، مصطکی روی تین تین ماشد، نشاسته، تالمکھاند، تعلب مصری جار جار ماشد کوٹ جھان کر، مصری ڈھائی تولد ملاکر سفوف بنالیں اور پانچ ماشد سے سات ماشد تک تازیے پانی کے ساتھ کھائیں ،اوراس قتم میں جوارش کمونی ایک تولد ہرروز کھانا مفید ہے۔

ایک قسم جریان: کی وہ ہے کہ گر دہ بہت ضعیف ہوجائے اور چربی اس کی پکھل کر بصورت منی نگلنے گئے، یہ حقیقت میں جریان نہیں صرف جریان کے مشابہ ہونے سے اس کو جریان کہہ دیتے ہیں ،اس کی علامت یہ ہے کہ بعد پیشاب یاقبل پیشاب ایک سفید چیز بلاارادہ نگلے،اور مقدار بہت زیادہ ہو،اوراس کے نکلنے سے ضعف بہت محسوں ہو، نیزامراضِ گردہ پہلے سے موجود ہوں جیسے دردگر دہ، پھری، ریگ وغیرہ۔

علاج امعیون ابوب بمیر بهت مفید ہے، گر دہ کو طاقت دیتی ہے اور ضعف باہ اور چربی بیشاب میں آنے کو وُ ورکرتی ہے اور مقوی تمام بدن ہے انتخہ بیہ ہے ( قادری ) المغزیسة ، مغز فندق ، مغز بادام شیریں ، حبة الخضر اء، مغزاخروث ، مغز چلغوزہ ، مغز حب الزلم ، ماہی روبیان ، خولنجان ، شقاقل مصری ، بمہن سرخ ، بمہن سفید ، تو دری زرد ، تو دری سرخ ، منر خ سونٹی ، تل چھلے ہوئے ، دارچینی قلمی ، سب پونے وَ تُو تو ماشہ ، بالچھڑ ، ناگر موتھ ، لونگ ، کباب ، حب القلقل ، تنم گاجر ، تنم شاخم ، تنم ترب ، تنم بیاز ، تنم اسیست ، تنم هلیون اصل ، اندر جوشیریں ، دروئج عقر بی ، نر پچورسوا پانچ پانچ ماشه ، جوز بوا ، جوتری ، چھڑ بید ، بیپل ، ساڑھ تین تین ماشہ ، اندر جوشیریں ، دروئج عقر بی ، نر پچورسوا پانچ پانچ ماشه ، مغز تارجیل ، چڑ ول کا مغز یعنی بھیجا ، تنم مشاش سفید ساڑھ ستر ہ سر ہ ماشہ ، ماریشتر اعرابی بود یہ خشاش سفید ساڑھ ستر ہ ماشہ ، مورنجان شیریں ، بوزیدان ، بود یہ خشک ، سب سات سات ماشہ ، عود عرق ساڑھ و دائم سب سات سات ماشہ ، عود میں اور مشک اصلی حواد و ماشہ بیس کر ملالیس ، اور عبر ساڑھ جے چار ماشہ اور درق نظر بیس کہ مورن نظر ہو تھیں عدداور ورق طلا بندرہ عدد تھوڑ ہے شہد میں حل کر کے خوب ملالیس ، اور ورفط اسمی میں روز کھا کیں ۔ ریم جون نہایت مقوی اور باہ کو بڑھا دینے والی ہے ، گر کی قدرگرم ہے ، جن کے مزائ میں گرئی زیادہ ہودہ اس دوسری مجون کو کھا کیں اس کا نام مجون لیوب بارد ہے ( قادری ) ۔

معجون لبوب بارو مغزبا دام شیریں بخم خشخاش سفید ،مغزخم خیارین ایک ایک توله ،مغزخم کدوئے شیریں ، سوٹھ ،خلنجان ، شقاقل مصری ، دس دس ماشه ،مغزخم خریزه ،خم خرفه چھ چھ ماشه ،کتیرا چار ماشه ،مغز چلغوزه ، تو دری زرد ، تو دری سُرخ ،خم گذر ،خم هلیون اصیل دودو ماشه کوٹ چھان کرتر نجبین خراسانی بائیس توله کا قوام کر کے ملالیس ،خوراک سات ماشه۔

مجنون لبوب: کاایک اورنسخه ہے، اس کانام مجون لبوب صغیر ہے، قیمت میں کم ، نفع میں مجون لبوب کبیر کے قریب ہے۔
د ماغ وگر دہ مثانہ اور دافع نسیان اور رنگ نکا لنے والی اور منی پیدا کرنے والی ہے۔ مغز بادام شیریں ، مغز اخروٹ ،
مغز پستہ ، مغز حبۃ الخضراء ، مغز چلغوزہ ، حب الزلم ، مغز فندق ، مغز نارجیل ، مغز حب القلقل ، تخم خشخاش سفید ، تو وری
سُرخ ، تو دری سفید ، تل دھوئے ہوئے ، تخم جر جیر ، تخم بیاز ، تخم شلغم ، تخم اسپست اصیل ، بہمن سفید ، بہمن سُرخ ، سونٹھ ،
پیپل کہا بہ ، خرفہ ، دارچینی قلمی ، خوانجان ، شقاقل مصری ، تخم ہلیون اصیل سب ایک ایک تو لہ (گل ستائیس دوائیس
پیپل کہا بہ ، خرفہ ، دارچینی تو لہ میں ملالیس ، پھر سات ماشہ سے ایک تو لہ تک کھائیں۔

#### ضعف بإه اورسُرعت كابيان

ضعف باہ کی بارہ صورتیں ہیں: ایک ہے کہ خواہشِ نفسانی کم ہوجائے۔ دوسرے یہ کہ خواہش بدستوررہے مگر عضو مخصوص میں فتور پڑجائے جس ہے مجامعت پر پوری قدرت ندرہے۔ بعضوں کوان دونوں صورتوں میں سے ایک صورت پیش آتی ہے، اور بعضوں میں دونوں جمع ہوجاتی ہیں، جس کوصرف پہلی صورت پیش آئے ،اس کو کھانے کی دوا کی احتیاج ہے، اور اگر دونوں دوسری صورت پیش آئے اُن کولگانے کی دوا کی احتیاج ہے، اور اگر دونوں صورتیں جمع ہوں تو کھانے اور لگانے دونوں قسموں کی ضرورت ہے۔ ضعف باہ کا بالکل صحیح با قاعدہ علاج طبیب بہت خور کے ساتھ کرسکتا ہے، اس لئے اقسام اور اسباب جھوڑ کرکشر اُلوقوع قسمیں اور بہل بہل علاج کھے جاتے ہیں۔ خور کے ساتھ کرسکتا ہے، اس لئے اقسام اور اسباب جھوڑ کرکشر اُلوقوع قسمیں اور بہل بہل علاج کھے جاتے ہیں۔ خور کے ساتھ کرسکتا ہے، اس لئے اقسام اور اسباب جھوڑ کرکشر اُلوقوع قسمیں اور بہل بہل علاج کی ہوجہ غذا فعد خواہشِ نفسانی کا کم ہوجانا۔ اس کے گئ سبب ہوتے ہیں۔ ایک بیے کہ آدمی بوجہ غذا فعد خواہش نفسانی کا کم ہوجانا۔ اس کے گئ سبب ہوتے ہیں۔ ایک بیے کہ آدمی بوجہ غذا فعد خواہ نہ ملئے، یاعرصہ تک بیار ہے، یاکسی صدے کے دُ بلا اور کمز ور ہوجائے، جب تمام بدن میں ضعف ہوگا تو قت باہ میں ضرورضعف ہوجائے گا۔

علائے: یہ ہے کہ غذاعمہ ہ کھا ئیں ،اوردل سے صدمہ اور رنج کو جس طرح ممکن ہو ہٹا ئیں ،اورسویا زیادہ کریں ،اور جب جب تک قوّت بحال نہ ہوعورت سے علیحہ ہ رہیں ،اور مجون لبوب کبیر اور مجون صغیر اور مجوب لبوب بارداس کے لئے نہایت مفید ہیں ۔ یہ تینوں نسخ جریان کے بیان میں گذر چکے ہیں ،ایک سبب خواہشِ نفسانی کے کم ہونے کا یہ ہے کہ دل کمزور ہو۔اس کی علامت یہ ہے کہ ذراسے خوف اور صدے سے بدن میں لرزہ سامحسوس ہونے گے اور مزاج میں شرم و حیاحہ سے زیادہ ہو۔

علاج : بیہ ہے کہ دواءالمسک اورمفرح دوائیں کھائیں اور زیادہ شرم کو بتکلف کم کریں۔ دواءالمسک کانسخہ بہتی زیور حصہ نم میں صفحہ 22 پرگزر چکا ہے، اور مفرّح نسخ آ گے آتے ہیں ان شاءاللہ تعالیٰ۔ایک سبب خواہشِ نفسانی کے کم ہونے کا بیہ ہے کہ دماغ زیادہ کمزور ہوجائے۔علامت بیہ ہے کہ مجامعت سے در دسریا ثقلِ ساعت یا پریشانی حواس پیدا ہو۔

#### علاج: قوّت ِ د ماغ کے لئے حریرہ پیکس، یامیوہ کھایا کریں۔

حریرہ کا نسخہ: جومقوئ د ماغ اور مغلظ منی اور مقوئ باہ ہے ، مغزخم کدوئے شیریں ، مغزخم تر بوز ، مغزخم پیٹا ، مغز بادام شیریں ،سب چھ چھ ماشہ پانی میں پیس کرسنگھاڑھے کا آٹا، تعلب مصری پسی ہوئی ، چھ چھ ماشہ ملا کر تھی جارتو لہ سے بگھار کرمھری سے میٹھا کر کے پیا کریں ۔ میوے کی ترکیب سیہ کہ ناریل ، چھو ہارہ ، مغز بادام شیریں ، شمش اور مغز چلغوزہ پاؤپاؤ کھراور پستہ آ دھا پاؤ ملا کرر کھ لیں اور تین چارتو لے ہر روز کھا یا کریں ، اورا گرم غوب ہوتو کھئے ہوئے چنے ملا کر کھا کیں کہ نہایت مجرب ہے ، اور چند نسخے مقوی د ماغ حلوے وغیرہ کے آگے آتے ہیں ۔ ایک سبب خواہش نفسانی کم ہونے کا ہیہے کہ گر دہ میں ضعف ہو۔ بیتم ان لوگوں کو ہوتی ہے جن کوکوئی مرض گر دہ کار ہتا سے جسے بیتھری ، ریگ وغیرہ ۔

علاج اگر پھری یاریگ کا مرض ہوتو اس کا علاج با قاعدہ طبیب سے کرائیں ،اوراگر پھری یاریگ کی شکایت نہ ہو تو گر دے کی طاقت کے لئے مجونِ لبوبِ کبیریام مجونِ لبوبِ صغیریام مجونِ لبوب باردکھائیں۔(طب اکبر) بہ تینوں نسخ جریان کے بیان میں گذر چکے ہیں۔ کبھی خواہش نفسانی کم ہونے کا سبب بیہ ہوتا ہے کہ معدہ یا جگرمیں کوئی مرض ہوتا ہے ، علامت اس کی بھوک نہ لگنا ور کھانا ہضم نہ ہونا ہے۔اس کا علاج بھی با قاعدہ طبیب سے کرا ئیں ،اوران امراض سے صحت ہوجانے کے بعد مجون زرعونی کھا ئیں۔اس کانسخہ آ گے آتا ہے۔

### ضعفِ باہ کے لئے چند دواؤں اورغذاؤں کا بیان حلوامقوی ً باہ اورمغلظِ منی دافع سُرعت مقوی ُ دل ود ماغ وگر دہ

تعلب مصری دوتولہ، چھوہارہ آ دھ پاؤ، موصلی سفید، موصلی سیاہ، شقاقل مصری، بہمن سفید، بہمن سُرخ ایک ایک تولہ کوٹ چھان کرسیب ولا پتی عمدہ کدوکش میں نکالے ہوئے آ دھ سیر، ان سب کو گائے کے پانچ سیر دودھ میں پکائیں کہ کھویا ساہوجائے، پھر آ دھ سیر گھی میں بھون لیں، پانی بالکل نہ رہاور سُرخ ہوجائے پھر ہیں انڈوں کی زردی کو علیحدہ ہلکا ساجوش دیکر ملالیں، اور خوب ایک ذات کرلیں، پھر کچی کھانڈ ڈیڑھ سیرڈ ال کرایک جوش دے لیں کہ حلوا بن جائے، پھر ناریل، بستہ اور مغز بہدانہ چار چار چار اوام شیریں پانچ تولہ، مغز فندق دوتولہ خوب کوٹ کرملالیں، اور جوز بوا، جوتری چھ چھ ماشہ، زعفران دوماشہ، مشک خالص ڈیڑھ ماشہ، عرق کیوڑہ چار تولہ میں کھرل کر کے خوب آ میز کرلیں، خوراک دوتولہ سے چھتولہ تک، جس کوانڈ اموافق نہ ہونہ ڈالے۔

## حلوامقوی باہ مقوی معدہ بھوک لگانے والا رافع خفقان مقوی و ماغ چیرہ پررنگ لانے والا

سوجی پاؤ بھر، گھی آ دھ سیر میں بھونیں، پھر مصری آ دھ سیر ملا کر حلوا بنالیں، پھر بنسلوچن، دانہ الا بچکی خورد، دار چینی قامی چھ چھ ماشد، گاؤ زبان ، گلِ گاؤ زبان ایک ایک تولد، ثعلب مصری چارتولد کوٹ چھان کر ملالیس اور مغز بادام شیریں تین تولد مغز نارجیل ، مغز کدوئے شیریں چار چارتولد خوب کوٹ کر ملالیس اور مُشک ڈیڑھ ماشد، زعفران ایک ماشد، عز آ کیوڑ ہ چارتولد میں پیس کر ملالیس اور چاندی کے ورق تین ماشہ تھوڑ سے شہد میں حل کر کے سارے حلوے میں خوب ملالیس اور دوتولد سے چارتولہ تک کھائیں ، اگر کم قیمت کرنا ہوتو مشک نہ ڈالیس ۔ پی حلواز تچہ عورتوں کو بھی بہت موافق ہے۔ یہ حلواضعف باہ کی اس قسم میں مفید ہے جوضعفِ قلب سے ہو۔

گاجر کا حلوا: مقوی باہ مغلظِمنی مقوی دل و د ماغ فربہی لانے والا دافع سُرعت و مقوی گردہ ۔ گاجر دیسی سُرخ رقی تین سیر چھیل کر ہڈی دور کر کے کدوکش میں نکالیں ، اور مغز نارجیل اور چھوہارہ پاؤ پاؤ بھران دونوں کو بھی کدوکش میں نکال لیں ، پھر تعلب مصری ، شقاقل مصری ، بہن سُرخ ، بہن سفید ، موصلی سفید ، موصلی سیاہ سب دو دو تولد کوٹ چھان کران سب کوگائے کے دودھ چار سیر میں پکائیں کہ کھویا ساہوجائے ، پھرا کیک سیر کھی میں بھونیں اور شکر سفید دو سیر ڈال کر حلوا بنالیں ، پھر گوند نا گوری چار تولد ، کشتہ قلعی ، جوز بوا ، جوزی چھ چھ ماشہ ، اندر جوشیریں ، ستاور دؤدؤ تولد ، الا پکی خور دچھ ماشہ کوٹ چھان کر ملالیس ، اور مغز با دام شیریں ، مغز پستہ ، مغز تحمٰ کدوئے شیریں پانچ ستاور دؤدؤ تولد اللہ پکی خور دچھ ماشہ کوٹ جھان کر ملالیس ، اور مغز با دام شیریں ، مغز پستہ ، مغز تحمٰ کدوئے شیریں پانچ تولد کوٹ کرڈالیں اور زعفر ان تین ماشہ ، مُشک خالص ڈیڑھ ماشہ عن کیوڑ ہ میں طل کر کے خوب آ میز کرلیں ، خوراک دو تولد سے باخی تولد تک ۔ اگر قیمت کم کرنا ہو تو مشک نہ ڈالیں ، یہ طلوا بھی ضعف باہ کی اس قسم میں جو ضعف قلب سے ہومفید ہے۔

گھیکوار کا حلوا: مقوی باہ ومغلظ منی نافع در دکمر ودردریکی ۔ سنگھاڑے کا آٹا، مغز گھیکوارآ دھآ دھ سیر بھی آ دھ سیر میں بھونیں ، شکر سفید آ دھ سیر ملا کر حلوا کرلیں اور چارتو لدروز چالیس دن تک کھا ئیں۔ بیصلوا اُن لوگوں کے لئے ہے جن کے مزاج میں بہت سردی ہویا جوڑوں میں دردر ہتا ہو، یا فالح پالقوہ بھی ہو چکا ہو۔ سردمزاج عورتوں کے لئے بھی بے حدم فید ہے، بعض لوگوں کوئر عت انزال کی شکایت بہت زیادہ ہوجاتی ہے، اس میں علاوہ اور خرابیوں کے ایک یہ بھی نقصان ہے کہ اولا ذہبیں ہوتی، وہ اس گولی کا استعمال کریں۔ طبا شیر ، مصطلی رومی، جدوار، جوتری، دارچینی قالمی، اُتعلب مصری، شقاقل مصری، بہن مئر خ، بہن سفید، درونج عقربی، پوست بیرون پستہ ، نشاستہ، کچلہ در کہتے تولا د، مغز چلغوزہ ، مونظہ، بزرالینج سفید سب چار چار داتی، ماہی روبیاں تین ماشد ، مغز بادام شیریں ایک دانہ، زعفران دوّرتی خوب باریک پیس کرافیون خالص ساڑھ چار ماشہ پانی میں گھول کرادو میہ ندکورہ میں ملالیس، پھر مشک خالص دوّرتی ، عز برابرگولیاں بنالیس، اورایک گولی تین گھند قبل مجامعت سے کھائیں، اگر دودھ موافق ہودودھ کے اور کالی مرج کے برابرگولیاں بنالیس، اورایک گولی تین گھند قبل مجامعت سے کھائیں، اگر دودھ موافق ہودودھ کے ساتھ، ورنہ ایک گونٹ پانی کے ساتھ، جن کونزلہ زکام اکثر رہتا ہو، وہ زکام سے آرام ہونے کے بعد چندروز تک ساتھ، ورنہ ایک گورٹ کے ایک جندروز تک

جند بیدستر کا کھانا جائز نہیں ،اس لئے حکیم صاحب مرحوم نے اس کا جو بدل تجویز کیا تھااس مرتبہ وہی لکھ دیا گیا۔ (شبیرعلی)

ایک گولی ہرروز بوفت صبح کھاتے رہیں تو آئندہ زکام نہ ہو،اورا گر کھانے والا افیون چھوڑ کر چندروزاُ سے کھائے تو افیون کی عادت چھوٹ جاتی ہے، پھر بتدر تج اس کو بھی چھوڑ دے۔

دوسری کم قیمت گولی مانع شرعت: عاقر قرحا، مازوئے سبز چھ چھ ماشد، داندالا بچگی کلاں دوتولہ بخم ریحان تین تولہ، مصطلّی رومی ایک تولہ کوٹ چھان کر پانی ہے گوندھ کر دودو ماشد کی گولیاں بنالیں، پھرتین گولی مجامعت ہے دوتین گھنٹے پہلے گائے کے دودھ کے ساتھ کھائیں۔

غذامقوئی باہ اور مغلظ منی: (قانون جلد ۲) اُڑ دی دال پاؤ بھرلیں اور پیاز کاعرق اس میں ڈالیں کہ اچھی طرح تر ہوجائے ،ایک رات بھیگار ہنے دیں، پھر سایہ میں خشک کرلیں،ای طرح تین دفعہ تر وخشک کر کے چھپکے دُور کر کے رکھ لیس، پھر ہرروز پونے دوتو لہ اس دال میں سے لے کر پیس کر کچی کھانڈ پونے دوتو لہ اور گھی پونے دوتو لہ ملا کر بلا کی گائے ہوئے کھایا کریں، چالیں دن کھائیں، اور عورت سے علیحدہ رہیں، پھر اثر دیکھیں جریان کے واسطے بھی از بس مفیدے۔

غذا مقوی باه مولدمنی دافع ورد کمرمقوی گرده وغیره: گائے کا گھی اورگائے کا دودھ اور پہنے کا تیل پاؤ پاؤ کجر لیں اورملا کر پکائیں، یہاں تک کہ پاؤ کجررہ جائے ، کچرا یک صاف برتن میں رکھ لیں اور ہرروز صبح دوتو لہ ہے جار تولہ تک کھایا کریں۔

غذا مقوی باہ وگردہ مولدِمنی اور قریب باعتدال: چنے عمدہ بڑے دانہ کے لیں اور پیاز کے پانی میں بھگو ئیں اور سابیہ میں خشک کریں ،اسی طرح سات دفعہ اور کم از کم تین دفعہ کر کے پیس کرمصری ہم وزن ملا کرر کھ لیس اور ایک تولہ سبح کواور چھ ماشہ رات کوسوتے وقت دودھ کے ساتھ کھایا کریں۔

غذا مقوی باہ سردمزاجوں کے لئے: پیاز کا پانی نچوڑا ہوا پاؤ بھر،شہد خالص پاؤ بھرملا کر پکا ئیں کہ پاؤ بھررہ جائے، پھرڈ پڑھتولہ سے تین تولہ تک گرم پانی یا جائے کے ساتھ سوتے وفت کھایا کریں۔

غذامقویً باہ ومقویؑ بدن ومولّدِمنی اور فربهی لانے والی: مغز حب القلقل ،مغز بادام شیریں ،مغز فندق ،مغز

<sup>🛈</sup> اگریکا کرکھا کیں تب بھی کچھ جے جنہیں اور نہایت مزیدار ہوتا ہے۔ 📵 قانون جلد ۳۔ 🎯 قانون۔ 🙆 قانون۔

اخروٹ پانچ پانچ تولد،مغز نارجیل،مغز چلغوزه،سات سات تولدسب کوالگ الگ کوٹیں، پھراڑسٹھ تولد قندسفید کا گاڑھا قوام کریں،اورایک ماشد مشک خالص،اور تین ماشه زعفران عرق کیوڑه میں حل کر کے اسی قوام میں ملاکر مغزیات مذکورہ بالاخوب ملالیں،اورڈیڑھ تولہ ہرروز کھایا کریں،اگر کم قیمت کرنا ہومشک نہ ڈالیں۔

صلوہ مقوی باہ ومعدہ: چنے عمدہ پاؤ کھرلیں اور بیاز کے پانی میں یا خالص پانی میں بھگوئیں، جب پھول جائیں گائے کے گھی میں یاکسی گھی میں خفیف بھون لیں، پھر برابران کے چلغوزہ لیں اور دونوں کو کوٹ کراتنے شہد میں ملالیں کہ جس میں گندھ جائے، پھر مصطلی رومی اور دارچینی قلمی ایک ایک تولہ باریک پیس کر ملالیں، اورسینی میں ڈال کر جمائیں، اور قتلیاں کاٹ کررکھ لیں، اور دونولہ سے پانچ تولہ تک کھایا کریں۔

دوا کم خرج مقوی باہ: چنے عمدہ بڑے بڑے جھانٹ کر دونولہ رات کو پانی میں بھگوکر رکھیں ، مبح کو چنے پانی میں سے نالی میں سے نالی کی میں سے نالی کی میں سے بے حدیقے ہوا۔ سے نکال کرا یک ایک کرکے کھالیں ، بعدازاں وہ پانی شہد میں ملاکر پی لیس ،بعض لوگوں کواس سے بے حدیقے ہوا۔

### بطورِ اختصار چندمقوی باه غذاوُل کا ذکر

گوشت مرغ، گوشت گوسفند نرفر به، پرندول کا گوشت، نیم برشت انڈا، خاص کر دارچینی اور کالی مرچ اورخولنجان کے ساتھ یانمک سلیمانی کے ساتھ، مچھلی کے انڈے، چڑوں اور کبوتروں کے سر، کھی دودھ، دودھ چپاول، انڈول کا خریز یعنی خاگیند۔

معجون زرعونی کانسخه: کالی مرچ ، پیپل ،سونٹھ ،خرفه ، دار چینی قلمی ،لونگ ایک ایک ماشه ،تو دری سُرخ ،تو دری سفید ، بهمن سفید ، بهمن سُرخ ، بوزیدان ، اندر جوشیری ، قسط شیری ، ناگر موتھه ، بالچھڑ تین تین ماشه کوٹ چھان کرشهد خالص ساڑھے بارہ توله میں ملاکرر کھ لیس اور ایک توله روز کھایا کریں ، میہ مجون طبیعت میں جوش پیدا کرتی ہے ،جس کو پیشاب زیادہ آتا ہواُس کو بے حدم فید ہے۔

گریگرم ہے، ٹھنڈے مزاج والے کھاویں۔ (ثالث)

مجون مقوی باہ مولد منی مقوی اعصاب و دماغ: مغزیسته ،مغز چلغوزہ ،مغزبادام ثیریں،مغزاخروٹ ،مغز فدق، انجیر،مغز نارجیل، حب السمعه ، تم خشخاش سفیدایک ایک توله، شمش پانچ توله، نو بانی چه ماشه خوب کوٹ کر مرجم ساکر کے رکھ لیس، پھر بہدا نه دوتوله، حب القرطم تین توله، بخوله تین توله، ان تینول کو پکل کرآ دھ سیر پانی میں پکا کمیں، جب جوش خوب آجائے مل کر چھان کر شہد چوبیں توله، قند سفیداڑ تالیس توله اوروہ پسے ہوئے میوے ملا کر شربت سے گاڑھا قوام کر لیں اور پھر شقاقل مصری، خوانجان ستاور، بخالمی ایک ایک توله، سباسہ، لونگ، جائفل، عاقر قرحا، مالکنگی چھ چھ ماشہ کوٹ چھان کر ملالیس، پھر چاندی کے ورق ڈیڑھ ماشہ، سونے کے ورق چھرتی یا گئی علی بیں بیس عدد ذرا سے شہد میں خوب حل کر کے ملالیس، خوراک ایک توله ہرروز دودھ کے ساتھ یا بلا دودھ کے سیم معبون قریب باعتدال ہے، ہر مزاج کے موافق ہے ۔اگر اس میں ایک ماشہ کشتہ فولا داور ایک ماشہ کچله مدیّر اور ملالیس اور ایک تولہ ہرروز اولہ پئیس، اور غذا سے کو انڈے کا خاگینہ اور شام کو فیر نی جسمیں چھوارے بھی پڑے ہول کھایا کرے، ای طرح آیک چلة پورا کرلیس اور عورت کی خاتھ دور اکرلیس اور وورت کے ساتھ کھا تیں اور اوپر سے عرق کیوڑ ہوا رتولہ پئیس، اور غذا سے جو سے علیدہ ورناز قیاس نفع دیکھیں، یہ مجون مقوی قلب بھی بہت ہے، اس لئے اس ضعف باہ کو بھی مفید سے جوضعف قلب سے ہو۔

معجون مقویؑ باہ مولدمنی اور کم قیمت: بھونے اور چھلے ہوئے چنوں کا آٹاانڈے کی زردی پانچ عدد پانی میں پکائے ،جب حلواسا ہوجائے گائے کا تھی یا جو تھی مل جائے پانچ تولہ،شہد خالص پانچ تولہ ملا کر مجون کا ساتوا م کرلیں اور جارتولہ روز کھایا کریں مجرّب ہے۔

## ضعف باه کی دوسری صورت کابیان

وہ بیہ ہے کہ خواہش نفسانی بحال خود ہو، مگر عضو تناسل میں کوئی نقص پڑجائے ،اس وجہ سے جماع پر قدرت نہ ہو،اس کی کئی صور تیں ہیں: ایک بید کہ صرف ضعف اور ڈھیلا پن ہو، علاج بیہ ہے کہ بیرطلا بنالیں اور حسب ترکیب مندرجہ لگائیں۔ ہڑتال طبقی ، سکھیا سفید، میٹھا تیلیا،نوشا در، جاروں دوائیں دو ڈوتو لہ لیں اور خوب ہاریک پیس کر

<sup>🕕</sup> عوام میں مشہورہے کہ تھی اور شہد ملانے سے زہر ہوجا تا ہے، محض غلط ہے۔ (محشی )

گائے کے خالص تھی پاؤ بھر میں ملائیں، اور پارہ دو تو لہ اس میں خوب حل کر لیں، پھر لوہ ہے گڑ چھے میں ڈال کر ہلکی آئے پر پیائیں کی بہاں تک کہ دوائیں جل کر کوئلہ ہوجائیں، پھر اوپر کا تھی نتھار کر چھان کرشیشی میں رکھ لیں، پھر بوقت شب اس میں پھر بری ڈبوکر ہلکا ہلکا عضو تناسل پر لگائیں، اس طرح کہ حشفہ یعنی سپاری اور نیچ کی جانب جے سیون کہتے ہیں بچی رہے، اور اوپر سے بنگلہ پان اور اگر نہ ملے تو دیسی پان ذرا گرم کر کے لیسٹ دیں اور جسی کو کھول شیون کہتے ہیں بچی رہے، اور اوپر سے بنگلہ پان اور آگر نہ ملے تو دیسی پان ذرا گرم کر کے لیسٹ دیں اور جماع سے پر ہیز ڈالیس سیات روزیا چودہ روزیا کیس روز ایسا ہی کریں، اور زمانہ استعال تک ٹھنڈے پانی اور جماع سے پر ہیز کریں، اور آگر اس کے استعال کے زمانہ میں روٹی اور پنیرغذار کھیں تو بے حدمفید ہے، اس طلاء سے تکلیف بہت کم ہوتی ہے اور آبلہ وغیرہ کچھییں ہوتا، بعضوں کو بالکل بھی تکلیف نہیں ہوتی ۔ اگر کسی کو اتفا قا تکلیف ہوتو ایک دودن ناخہ کریں، یا کا فورگائے کے مسکہ میں ملاکر مل دیں، اور ایک صورت یہ ہے عضو تناسل میں خم پڑ جائے، اس کا علاق بیہے کہ پہلے گرہ کے زم کرنے کی تدبیر کرلی جائے بعداز ال قوت کی ۔

زم کرنے کی دوا: ہہہے۔ بیخ سون چھ ماشہ، آ دھا پاؤیانی میں پکا کیں جب خوب جوش ہوجائے مل کر چھان کر رفخن بابونہ دوتو لہ ملا کر پھر پکا کمیں کہ پانی جل کر تیل رہ جائے ، پھر مرغی کی چربی، بط کی چربی، گائے کی نلی کا گودا، موم زرددو و دو تو لہ ملا کر آگ پرر کھ کرایک ذات کر لیں اور شیشی میں حفاظت ہے رکھ لیں، پھر صبح کے وقت گرم کر کے عضو تناسل پرملیں اور ہاتھ سے سیدھا کریں، اور آ دھ گھنٹے کے بعد گل بابونہ، اکلیل الملک، بغشہ چھ چھ ماشہ آ دھ سیر پانی میں پکا کر چھان کر اس پانی سے دھاریں۔ تین چاردن یا ایک ہفتہ غرض جب تک بجی و در ہواس کو استعمال کریں، پھر قو ت کے واسطے وہ طلا جو پہلی تشم میں گذر چکا ہے بتر کیب ندگورلگا کیں، نہایت مجرب ہے۔ اور پہلیا بھی مفید ہے : مغز تنم کرنجوہ، جا نفل، لونگ، عاقر قرحادودو ماشہ باریک پیس کر سینڈھ کے دودھ سے گوندھ کر گولیاں بنالیں، پھر بوقت ضرورت ذرای گولی تین چار بوند چھ بیلی کے تیل میں گھس کرلگا کیں او پر سے بنگلہ پان کر کے باندھ دیں، ایک ہفتہ یا چودہ دن ایسا ہی کریں۔

اورا کیا صورت بیہ ہے: کہ عضو تناسل جڑ میں سے بتلا اور آگے ہے موٹا ہوجائے، بیمرض اکثر جلق یا لواطت سے

① اس کی اصلی ترکیب بیرے کہ سب دوا کو تیار کر کے ایک بالشت چوڑے اور ایک بالشت لیے کپڑے پر مرہم کی طرح لگا کر لپیٹ کربتی بنا کرا یک طرف سے جلائیں جو تیل مجیکے اس کوچینی کے برتن میں لے لیں وہ طلا ہے۔ ( نظر ثالث)

پیدا ہوجا تا ہے۔

علائ مینڈک کی چربی سواتو لہ، عاقر قرحاساڑھے دس ماشہ، گائے کا تھی ساڑھے تین تو لہ، اوّل کھی کوگرم کریں پھر چربی ملاکرتھوڑی دیر تک آنچ پر رکھاُ تارلیں ،اور عاقر قرحاباریک پیس کر ملاکرایک گھنٹہ تک خوب حل کریں کہ مرہم سا ہوجائے۔ پھر نیم گرم لیپ کرکے پان رکھ کرکچے سوت سے لپیٹ دیں رات کولپیٹیں اور صبح کھول ڈالیس ،ایک ہفتہ تک ایسا ہی کریں۔

سعبیہ: مینڈک دریائی لینا چاہئے، کیونکہ خشکی کے مینڈک کی چربی ناپاک ہے، استعال اس کا جائز نہیں۔ دریائی کی پہچان ہے ہے کہ اس کی انگیوں کے نیچ میں پردہ ہوتا ہے جیسابط کی انگیوں میں ہوتا ہے۔ اگر دریائی ملنا دشوار ہوتو بجائے اس کی چربی کے روغن زیتون ، یاروغن بلسال ، یا گائے کی چربی ، یامرغی کی چربی ، یابط کی چربی ڈالیس۔ اس مرض کے واسطے سینک کا نسخہ ، ہاتھی دانت کا بُرادہ دوتو لہ ، مالکنگنی ، کالے تل نونو ماشہ ، آنبہ ہلدی ایک تو لہ ، میدہ لکڑی ، مصطلی رومی ، دارچینی قامی ، عاقر قرحا تین تین ماشہ ، لونگ دو ماشہ ، نج پانچ ماشہ کوٹ چھان کر پوٹلی میں باندھ کر تِل کے تیل میں بھگو کر گرم کر کے سینک کریں ، ایک ہفتہ یا کم از کم تین دن سینک کریں ۔ ایک پوٹلی تین دن کا م آسکتی ہے ، عمدہ تدبیر رہے ہے کہ پہلے ایک ہفتہ وہ لیب کریں جس میں مینڈک کی چربی ہے ، اس کے بعد ایک ہفتہ یا تیودہ دن وہ طلالگا ئیں جو پہلی فتم میں گزرا جس میں نوشا دراوریارہ بھی ہے۔

تیسری فتیم ضعف باہ: کی بیہ ہے کہ خواہش نفسانی بھی کم ہواورعضو میں بھی فرق ہو،اس کے لئے کھانے کی دوا ک بھی ضرورت ہے اورلگانے کی بھی۔کھانے کی دوائیں قسم اوّل میں اورلگانے کی قسم دوم میں بیان ہوئیں غور کر کے ان ہی میں سے نکال لیں۔

الیکن بغیرضرورت شدیدہ کے اس کا استعمال جائز نہیں ،اورمولوی محم مصطفیٰ صاحب مرحوم نے ناجائز دواؤں کی ایک مکمل فہرست ایک رسالہ میں تخریر فرمائی ہے جس کا نام طبی جو ہر ہے (محشی ) الا آئکہ با قاعدہ ذکر کر دیا جائے۔ کیونکہ ذکر کرنے سے تمام اجزاء پاک ہوجاتے ہیں اور خارجی استعمال درست ہوجا تا ہے یا بہت چھوٹا ہو کہ وہ غیر ذی دم میں شار ہوتا ہے اور بلا ذکے بھی پاک ہے ،خارجی استعمال اس کا درست ہے ،اور دریائی میں ٹاک جھوٹا بڑاسب پاک ہے ،گرمینڈک کا مارنا کراہت سے خالی نہیں ،اس کی بحث طبی جو ہرضیمہ حصرتہم میں مفصل گزری۔ ( نظر ثالث )

### چند کام کی باتیں

باہ کی دوائیں بسااوقات الی بھی ہوتی ہیں جن میں کچلہ یا اورکوئی زہریلی دواہوتی ہے، لہذا احتیاط رکھیں کہ مقدار سے زیادہ نہ کھا کی، خاص کر طلاوغیرہ خارجی سے زیادہ نہ کھا کہ، خاص کر طلاوغیرہ خارجی استعمال کی دواؤں میں ضروراس کا خیال رکھیں، کیونکہ طلے بہت کم زہر سے خالی ہوتے ہیں۔ طلاء کی شیشی پراس کا نام بلکہ لفظ (زہر) ضرورلکھ دیں۔ اگر کوئی غلطی سے کھانے کی زہریلی دوایا طلا کھالے تو سب سے بہتر ہہ ہے جس سے دہ دوایا طلا منگایا ہوائس سے دریافت کریں کہ اس میں کونساز ہرتھا، پھر طبیب یا ڈاکٹر سے علاج کرائیں۔

### كثرت خواهش كابيان

بعض دفعه اس خواہش کے کم کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اس واسطے بیعلاج بھی لکھا جاتا ہے۔ اگرخواہش نفسانی کی زیادتی بوجہ جوش جوانی اور تجرّ د کے ہوتو سب سے عمدہ علاج شادی کرنا ہے، اور میسر نہ ہوتو بیدوا کھا ئیں۔ مختم کا ہو چتم خرفہ پینیتیس ماشہ، دھنیا ساڑھے دس ماشہ، گلنار، گل نیلوفر، گل سُرخ، سات سات ماشہ، کا فورا لیک ماشہ کوٹ جھان کراسیغول مسلم ساڑھے دس ماشہ ملا کرسفوف بنالیس، اور نو ماشہ ہرروز کھا ئیں اور سیسے کا ایک ٹکڑا کمر پر گردہ کی جگہ باندھیں اور تُرش چیزیں زیادہ کھا ئیں اور ٹھنڈے پانی سے نہایا کریں۔

بعض لوگوں کو بیمرض ہوتا ہے کہ اگر جماع کا اتفاق ہوتو ہے حدضعف ہوجاتا ہے، یا احتلام کی کثرت ہوتی ہے،
یا خفیف سا بخار آنے لگتا ہے اور دماغ پریشان ہوتا ہے، ان کا علاج بیہ کہ پہلے تولید منی کی کی کوشش کریں،
بعد از ان قوت اور غلظت کی اس طرح کہ پہلے وہ سفوف کھا کیں جوگرم جریان کے علاج میں بیان ہوا، جس میں
پہلی دوا گوند بول ہے، اور گائے کی چھاچھ کے ساتھ کھایا جاتا ہے، اس میں تخم کُر فرتخم کا ہو،گُل نیلوفر اور تخم خیارین
تین تین ماشہ اور بڑھالیں اور کم از کم ایک ماہ تک جماع سے بالکل پر ہیزر کھیں، اگر چہاس اثناء میں جریان کی یا
کثر ت احتلام کی شکایت پیدا ہو بعد ایک ماہ کے غلظت اور قوت کے لئے مجون لبوب باردیا گا جرکا حلوا مقوی
کھائیں ۔ ان کے نسخ ضعف باہ کے بیان میں گذر چکے ہیں۔

### كثرت إحتلام

سیبھی گرمی ہے ہوتا ہے بھی سردی ہے۔اس کا علاج وہی ہے جو جریان کا تھا۔ جریان کے باب میں سے غور کر کے نکال لیں ،اورسوتے وقت سیسے کا ٹکڑا کمراور گر دوں کے برابر باندھنا مجرب ہے۔

فائدہ: جماع فعل طبعی ہے اور بقائے نسل کے لئے ضروری ہے، مگر کثرت اس کی استے امراض پیدا کرتی ہے۔ ضعفِ بھر بُقل ساعت، چکر، رعشہ، در دِ کمر، در دِ گردہ، کثرت پیشاب، ضعفِ معدہ، ضعفِ قلب خصوصاً جس کو ضعفِ بھر یاضعفِ معدہ یاسینے کا کوئی مرض ہو، اس کو جماع نہایت مضر ہے، غذا ہے کم از کم تین گھنٹے کے بعد جماع کاعمدہ وقت ہے، اور زیادہ پبیٹ بھر ہے پراور بالکل خلواور تکان میں مصر ہے، اور بعد فراغ فوراً پانی پی لینا سخت مصر ہے، خصوصاً اگر ٹھنڈا ہو۔ (کل ذلک من الطب الاکبروالقانون)۔

فائدہ: جس کو کثرتِ جماع سے نقصان پہنچا ہو وہ سردی اور گرمی سے بچے، اور سونے میں مشغول ہو، اور خون برطانے اور خشکی دور کرنے کی تدبیر کرے، مثلاً دودھ پیئے یا حلوائے گاجر کھائے، یا پیم برشت انڈا یا گوشت کی بخنی استعمال کرے، اگر ہاتھ پیروں میں رعشہ محسوس ہوتو د ماغ اور کمر پر بلکہ تمام بدن پر جمبیلی کا تیل یابا بونہ کا تیل ملے، اور رعشہ کے لئے بید دوا مفید ہے: شہد دو تولہ لے کر چاندی کے ورق تین عدد اس میں خوب حل کر کے چائ لیا کریں۔ جس کو جماع سے ضعفِ بصارت ہوگیا ہو وہ د ماغ پر بکثر ت روغن بادام یاروغن بنفشہ یاروغن جمبیلی ملے اور آئکھ پر بالائی باند ھے اور گلاب ٹیکائے، اگر ہمیشہ بعد جماع کوئی مقوی چیز، جسے دودھ یا حلوائے گاجر یا انڈا کھالیا کریں یا ماء اللحم پی لیا کریں اور ان تد ابیر کے پابندر ہیں جو ابھی ذکر ہوئیں توضعف کی نوبت بھی نہ آئے اور رعشہ وغیرہ کوئی مرض پیدا نہ ہو۔ اس بارے میں سب سے عمدہ دودھ ہے جس میں سونٹھ کی ایک رگر ہ یا چھوارے اور لئالے گئے ہوں۔

فائدہ:امساک کی زیادہ ہوں اخیر میں نقصان لاتی ہے ،خصوصاً اگر کچلا یا دھتورا وغیرہ زہریلی دوائیں کھائی جائیں امساک کے لئے وہ گولی کافی سمجھیں جوسُرعت کے بیان میں مذکور ہوئیں جس میں سونے کے ورق بھی ہیں۔

## چند متفرق نسخ

طلاء مقوی اعصاب اور عضو میں درازی اور فربھی لانے والا: چیو نٹے بڑے بڑے سات عدد قبرستان میں سے لائیں، ایک ایک کو مارکر فوراً دوتو لہ رؤن چنبیلی خالص میں ڈالتے جائیں، پھرشیشی میں کرکے کاگم صنبوط لگا کرایک دن رات بکرے کی مینگنیوں میں فن کریں، پھر نکال کرخوب رگڑیں کہ چیو نٹے تیل میں حل ہوجائیں، پھر نیم گرم ملیں۔ ترکیب ملنے کی بیرے کہ پہلے عضو کو ایک موٹے کپڑے سے خوب ملیں جب سُرخی پیدا ہوجائے فوراً یہ تیل مل کرچھوڑ دیں، پندرہ ہیں روز ایسا ہی کریں۔

د وامجفف رطوبت ومضیق: ماز ودوماشه،شگوفهاذ خرایک ماشه کوٹ جیمان کرایک کپڑا گلاب میں بھگوکراس دواسے آلودہ کرکےاستعال کریں۔

الڈومقوی باہ: حجوارے، چنے بھنے ہوئے پاؤ پاؤ کھرکوٹ جھان کر پیاز کے پانی سے گوندھ کراخروٹ کے برابرلڈ و
بنالیں اورا یک ضبح اورا یک شام کھالیا کریں، چھوارے کومع کھٹی کے کومیں یا کھٹی علیحدہ نکال کرآٹا کرکے ملالیں۔
مجھون نہایت مقوی باہ: شہد پینیتیں تو لہ کا قوام کریں، بیضۂ مرغ بیس عدد اُبال کراُن کی زردی نکال لیں اور
سفیدی پھینک دیں، پھرزردی کواس شہد میں ملا کرخوب حل کریں کہ مجون ہی ہوجائے، پھرعا قرقر حا، لونگ، سونٹھ
ہرایک پونے چونتیس ماشہ کوٹ چھان کرملالیں، اورایک تو لہ ہرروز کھالیا کریں۔

#### آ تشک

یہ نہایت خبیث مرض ہے۔ اس میں پیشاب کے مقام پراوراس کے آس پاس آبلے یازخم ہوجاتے ہیں اور بہت سوزش ہوتی ہے، اس کے آبلے پھیلاؤ میں زیادہ اور اُبھار میں کم ہوتے ہیں، اور زخموں کے آس پاس نیلا پن یا اُودا پن ہوتا ہے، اکثر پہلے بیزخم پیشاب کے مقام سے شروع ہوتے ہیں، پھرتمام بدن میں ہوتے جاتے ہیں، اُودا پن ہوتا ہے، اکثر پہلے بیزخم پیشاب کے مقام سے شروع ہوتے ہیں، پھرتمام بدن میں ہوتے جاتے ہیں، اس کے ساتھ گھیا بھی ہوجاتی ہے، بیمرض کئ کئی پُشت تک چلاجا تا ہے، اس کے لئے ایک ہفتہ تک بیدوا پئیں۔ افتیون پوٹلی میں باندھا ہوا، مہندی خشک، منڈی، بُرادہ چوب چینی، عشبہ، برمڈنڈی، ہرن گھری سب پانچ پانچ ماشہ

برگ شاہترہ، نیخ حظل، بسفائج فستقی چھ چھ ماشہ، پوست ہلیلہ زرد، پوست ہلیلہ کا بلی نونو ماشہ سب کوڈیڑھ پاؤیانی میں پکا ئیں، جب آ دھارہ جائے چھان کرشر بتِعناب دوتولہ ملاکر پئیں ،اگر گٹھیا بھی ہوتو اسی میں سورنجان شیریں تین ماشہاور بڑھالیں،اگراس سے دست آئیں تو غذا کھچڑی کھائیں ورنہ شور بہ چپاتی، بعد سات دن کے بیگو لی کھائیں،مغزجمالگوٹے دودھ میں پکایا ہوااور بچ کاپُر دہ نکالا ہوا،پُرانا ناریلؓ ،پُرانا بچھوہارہ سب ایک ایک ماشہ،پُرانا گڑ ڈیڑھ ماشہ خوب باریک بیں کر جب مرہم ساہوجائے جنے کے برابر گولیاں بنالیں ،اور دو گولی روز بوقت صبح تازے یانی کے ساتھ کھا کیں ، اس سے دست ہونگے ، ہر دست کے بعد بھی تازہ یانی پئیں ، اگلے دن گولی نہ کھا ئیں بلکہ بیددوا پئیں،لعاب ریشہ طمی پانچ ماشہ پانی میں نکال کرشر بت عناب دوتولہ ملا کر پئیں، پھر تیسرے دن گولی حسبِ ترکیب مذکورکھا ئیں ،اور چوتھے دن ٹھنڈائی اور یانچویں دن گولی اور چھٹے دن ٹھنڈائی استعال کریں ، اوراحتیاطاً مناسب بیہ ہے کہ ساتویں اور آٹھویں دن بھی ٹھنڈائی پی لیں ،غذا اُن آٹھ دنوں میں سوائے کھچڑی یا سا گودانہ کے اور کچھ نہ ہو۔اس کے بعدمہینہ بیس روز میرق پئیں۔ چوب چینی بُرادہ کی ہوئی ،عشبہ یا کچ یا کچ تولہ، برگ شاهتره ، چرائنة ، سر پھوکہ، دانہ الا پچکی خورد ، پوست ہلیلہ زرد ، پوست ہلیلہ کا بلی ، نیل تعظی ، برمڈنڈی ، بُراد ہ صندلین دو دونوله، سناء مکی تنین توله رات کو پانچ سیریانی میں بھگور کھیں اور ضبح کو دوسیر دودھ گائے کا ڈال کرعرق ساڑھے پانچ سیرکشید کرلیں،اور تین دن رکھنے کے بعد چھ تولہ ہرروز شربتِ عناب دوتولہ ملا کرپیا کریں،ان تدبیروں ہے آتشک کے زخم بلا خارجی دوا کے بھر جاتے ہیں ،اورا گر خارجی دوا کی ضرورت ہوتو بیمرہم لگا ئیں۔ چھالیہ، کچلہ بونے جارجارتولہ، کتھایا پڑیا ساڑھے آٹھ ماشہ، دانہ الایچکی کلاں سوا تولہ، مُردار سنگ ، سنگجراحت ، مرج سیاہ سوا حیار حیار ماشہ، نیلہ تھوتھا ساڑھے آٹھ رتی ، دھوا نسہ بہڑ بھونجے کے یہاں کا تنین ماشہ، سب دواؤں کواس طرح بھونیں کہ جل نہ جائیں ، پھر ہاریک پیس کرگائے کے تھی اکیس تولہ میں ملاکر کا فورسوا جار ماشہ پیس کر ملالیں اورزخموں پرلگا ئیں ، بیمرہم چھاجن کے لئے نہایت مفید ہے۔

فائدہ اُ آتشک والے کوزیادہ گرم چیز وں ،جیسے گائے کا گوشت، تیل ،بیگن میتھی وغیرہ سے ہمیشہ کو پر ہیز جا ہے اور زیادہ ٹھنڈی چیزیں ،جیسے تر بوز ،ککڑی وغیرہ بھی کم کھائے اور چنا بہت مفید ہے۔

#### سوزاك كابيان

پیشاب کے مقام میں اندرزخم پڑجانے کوسوزاک کہتے ہیں، اس کا علاج شروع میں آسانی ہے ہوسکتا ہے،اور پُرانا ہوجانے کے بعد نہایت دشوار ہے۔

علاج : پہلے زخم کےصاف ہونے کی بعدازاں بھرنے کی تدبیر کریں ،اس طرح کدارنڈی کا تیل جارتولہ دودھ میں ملا کرشکر ہے میٹھا کر کے بیئیں۔اور ہر دست کے بعد گرم یانی بیئیں۔دو پہرکوسا گودانہ دو دھ میں پیا ہوا،شام کو دو دھ حاول کھائیں،اگلےدن بیٹھنڈائی پئیں۔لُعاب ریشہ طمی پانچ ماشہ بخم خرفہ پانچ ماشہ پانی میں نکال کرشر بت بنفشہ دوتولہ حل کر کے پئیں ،اوراگر بہروز ہ کا تیل مل جائے تو دو بوندوہ بھی بتاشہ میں کھا ئیں۔ تیسرے دن پھرارنڈی کا تیل بموجب ترکیب مذکوراور چوتھے دن ٹھنڈائی اوریانچویں دن پھرارنڈی کا تیل اور چھٹے دن ٹھنڈائی پئیں ۔غذا برابرسا گودا نہاور دودھ چاول رہے۔ تینوں مسہلوں کے بعد بیسفوف کھا ئیں ،شورہ کمی تین تولہ ،سنگجراحت مغز ،مغز تخم خيارين ، تخم خرفه ، بخم كاسنى ، خارخسك ، نشاسته نو نو ماشه ، كل ارمنى ، صمنع عربى ، ريوند چينى ، حب كا كنج ، ست بهروزه،مغز بخم تربوز، دم الاخوین چه چه ماشه کوٹ چهان کر کچی کھانڈ گیاره توله ملا کرنونو ماشه کی پڑیاں بنالیں۔پھر ا یک پڑیا کھا کراو پر سے تخم خیارین یا نجے ماشہ پانی میں پیس کر چھان کرشر بت بزوری بارد دوتولہ ملا کر پئیں۔ پندرہ دن یا کم از کم ہفتہ بھرکھا ئیں،غذا دودھ جاول یا ٹھنڈی تر کاریاں اور گوشت ہو، بعدا زاں بیسفوف کھا ئیں ،اگر کچھ ضرورت باقی رہی ہوطبا شیر، گندھک زردسات سات ماشہ،مغزنخم خیارین چودہ ماشہ، نخم خرفہ، کتیرا، ہلدی حیار خاررتی ،مرکمی دورتی ،گلنار چھرتی ،زرشک افیون خالص ،زراوند ،مدحرج ایک ایک ماشه،تل دُ صلے ہوئے ساڑھے تیرہ ماشہ کوٹ جھان کر کچی کھانڈ برابر ملا کرنونو ماشہ کی پڑیا بنالیں ،اورا یک پڑیا ہرروز تازہ پانی کے ساتھ بھانگیں ، اگر قبض کرے تو دوتولہ نقی رات کوسوتے وقت کھالیا کریں ،کم از کم پندرہ دن بیسفوف کھا کیں ،بعد صحت مہینہ ہیں دن وہ عرقِ مصفّی پئیں جوآتشک کے بیان میں گزراجس میں پہلا جز وچوب چینی ہے۔ ہوزاک والے کومرچ کم کھانی جا ہے ،اور کچنال کی کلی بہت مفید ہے،اور جو پر ہیز آتشک کے بیان میں گذراوہ یہاں بھی ہے۔ يجيكاري نافع سوزاك: تو تياكھيل كيا ہوا تين ماشه، مُر مه بيها ہوا، دم الاخوين، پچھكري سفيد برياں ،سنگ جراحت

چھ چھ ماشہ خوب باریک پیس کرانگور کے پتوں کے پانی اور مہندی کے پتوں کے پانی چھٹا نک بھراور بکری کے دودھ آ دھ پاؤمیں ملاکر دونہ کپڑے میں چھان کر کا پنچ کی پچپاری ہے جسے وشام پچپاری لیس، بیا بیک نسخہ جار دن کو کافی ہے۔ تو تیا کی کھیل اس طرح ہوتی ہے کہ اس کو پیس کرکسی برتن میں ہلکی آگ پر کھیں اور جلاتے رہیں، جب رنگ ہاکا پڑجائے ، کام میں لائیں۔

فائدہ بھی سوزاک میں پیشاب کا مقام بند ہوجا تا ہے اس صورت میں گرم پانی سے دھاریں یا بابونہ پانی میں پگا کر دھاریں۔اگرکسی طرح نہ گھلے تو ڈاکٹر سے سلائی ڈلوائیں۔

### نصيه كااويركو يرتصعانا

اس مرض میں چنک بھی ہوجاتی ہے اور بینتاب میں تکلیف ہوتی ہے۔

علاج گلِ بابونہ،اکلیل الملک بخم کتان،سبوس گندم، دوسیر پانی میں پکا کردھاریں،اور ہینگ مرزنجوش فرفیون، اکلیل الملک،گل بابونہ تین تین ماشہ کوٹ چھان کرشہد میں ملا کرنیم گرم لیپ کریں اور معجونِ کمونی یا جوارشِ زرعونی کھائیں (طب اکبر)اس کانسخہ ضعفِ باہ کے بیان میں گذرا۔غذا بھی مقوی کھائیں۔

#### آنت أتر نااور فوطے كابڑھنا

پیٹ میں آنتوں پرچاروں طرف سے کئی جھلیاں لیٹی ہوئی ہیں،ان میں سے پیچ کی ایک جھلی میں فوطوں کے قریب دوسوراخ ہیں،ان سوراخوں کے بڑھ جانے یا پھٹ جانے سے اندر کی جھٹی مع آنتوں کے یابلاآنتوں کے یااندر کی جھٹی مع آنتوں کے یابلاآنتوں کے یااندر کی جھٹی بھٹ کرآنتیں فوطوں میں لٹک بڑتی ہیں اس کوآنت اترنا کہتے ہیں،عربی میں اس کانام''قبل وفتن' ہے،اور بھی فوطوں میں پانی آجاتا ہے اس کوعربی میں''اُدرہ'' کہتے ہیں،اور بھی صرف ریاح آجاتے ہیں اس کو ''قبلہ ریکی'' کہتے ہیں،اور بھی صرف ریاح آجاتے ہیں اس کو ''قبلہ ریکی'' کہتے ہیں،اس بحث کوتین قسم میں بیان کیا جاتا ہے:

قسم الآل: آنت اُنزنے کے بیان میں: بیمرض بہت بوجھاُ ٹھانے یا کودنے یا بہت شکم سیری پر جماع کرنے وغیرہ سے ہوجا تا ہے۔ علاج : چت لیٹ کرآ ہتہ آ ہتہ دبا کراوپر کو چڑھا ئیں۔اگر دبانے سے نہ چڑھے تو گرم پانی سے دھاریں اور روغن بابونہ گرم کر کے ملیں اور خطمی پانی میں پکا کر باندھیں ، جب زم ہوجائے تو دبا کراوپر کو چڑھا ئیں جب چڑھ جائے تو یہ لیپ کریں تا کہ آئند نہ اُترے۔

گنارا قاقیہ، مازوئے سز، ایلوا، کندر، جوز السرو، رال کوگل، ابھل سب چھ چھ ماشہ کوٹ چھان کر سیریش ہری کوہ کے پانی میں پکا کر ملاکر کیڑے میں لگا کر چیکا ئیں اور پٹی باندھ دیں، اور تین روز تک چت لٹائے رکھیں۔ یہ لیپ فتق کی جملة قسموں کومفید ہے۔ خواہ آنت اُئری ہو یاریاح ہو یا پانی ہو، اور غذا صرف شور بادیں۔ بعد تین دن کے آہتہ اُٹھاویں اور طبیانے دیں، اور یہ لیپ دوبارہ کریں اور لنگوٹ باندھے رہا کریں، ایک تدبیر نہایت مفید ہے کہ ایک پٹی میں ایک ڈبل بیسہ یا اور کوئی سخت چیز اسنے وزن کی ہی کر اس پٹی کوئٹوٹ کی طرح ایسا باندھیں کہ بیسہ اس جگہ رہ جہاں آنت ائر نے کے وقت پھولا بن معلوم ہوتا تھا کہ اس سے وہ جگہ ہروقت د بی رہے ہیں۔ اس سے چند روز میں وہ سوراخ بند ہوجا تا ہے اور آنت اُئر نے کا اندیشہ بالکل نہیں رہتا۔ اس ترکیب کوتا لالگانا کہتے ہیں۔ اس کیٹی ہیں۔ اس کیٹی ہیں۔ اس

آئت اُئڑ نے کے واسطے پینے کی دواہ معجون فلاسفہ سات ماشہ یا معجون کمونی ایک تولہ کھا کراو پر سے سونف پانچ ماشہ پانی میں پیس کر گلقند آفتا بی دوتولہ ملا کر پئیں معجون فلاسفہ متوائر چندروز تک کھانا جملہ اقسام فتق کومفید ہے، بادی چیزوں سے پر ہیزر کھیں۔

قسم دوم: قیلہ ریمی یعنی فوطے میں ریاح آ جانے کے بیان میں: باجرہ ،نمک اور بھوی دو دو تولہ لے کر دو پوٹلی بنا کر گلاب میں ڈال کر سینکیس اور دارچینی قلمی پیس کر بابونہ کے تیل میں ملا کرا کثر ملا کر میں اور بیگوئی کھایا کر ہیں۔ مختم کرفس، انیسون رومی ،اسپند مصطکی ،زعفران سب سات سات ماشہ، پوست ہلیلہ کا بلی ، پوست بلیلہ آ ملہ ساڑھے دس دس ماشہ، بیال سکینج ،گوگل ساڑھے تین تین ماشہ، پودینہ خشک ، قسط شیر میں ،نر کچور ، درونج عقر بی اساروں بونے دو دو ماشہ، بینی اور ساڑھے چار ماشہ میں میں گھول کر باقی دوائیں کوٹ چھان کر ملاکر گولیاں چنے کے برابر بنالیس اور ساڑھے چار ماشہ

<sup>۔</sup> پٹیاں مختلف شکلوں اور مختلف ناپ کی ہوتی ہیں، بہتر ہیہ کہ ڈاکٹر ہے مشورہ کرکے پٹی لیں۔ (نظر ثالث) ﴿ تِ کچلہ بھی مفید ہے، ترکیب ہیہ کہ کچلہ میں خوب پیس کر گولیاں کالی مرچ کے برابر بنالیں اورا یک گولی روز کھا کیس شخترے مزاج والے کو پید مُد ترفعل ہیں۔ (نظر ثالث) ﴾ مخترع۔ ﴿ مخترع۔ ﴿ طب اکبر۔

ہرروز بھا نک لیا کریں اور معجون فلاسفہ یا معجون کمونی بھی کافی ہے، چندروزمتواتر کھا ئیں،غذا میں بھوا اورمولی زیادہ مفید ہیں،اور بادی چیزوں سے پر ہیز ضروری ہے۔

قسم سوم: فوطول میں پانی آ جانے کے بیان میں: پانی کم پیا کریں اور دواو ہی کھا ئیں جو قیلہ ریجی میں گذری اور بیالیپ کریں، عاقر قر حادوتولہ، زیرہ سیاہ ایک تولہ باریک پیس کرمونیر منتی چھتولہ ملا کراتنا کوٹیس کہ یک ذات ہوکرمثل مرہم کے ہوجائے، پھر گرم کر کے مبح وشام لیپ کریں۔ جب پانی زیادہ آ جائے تو عمدہ علاج ڈاکٹر سے نکلوادینا ہے۔

فائدہ: چونکہ ان نینوں قسموں کے علاج میں زیادہ فرق نہیں، ہرتم کی علامتیں تفصیل کے ساتھ نہیں بیان کیں ہخضر سا فرق بیہ ہونکہ ان بین ہونو مشکل ہے اور پرکو چڑھتی ہے، اور اگر رائع ہوتے مشکل ہے اور پرکو چڑھتی ہے، اور اگر رائع ہوتے ہوتے در اور اگر بیاتی ہوتے کسی طرح نہیں چڑھ سکتا، اور فوطہ چمکد ارمعلوم ہوتا ہے اور بیاح ہوتے ہوتے در اور بیاح ہوتا ہے اور جلد جلد جلد برٹھتا ہے، لنگوٹ باند ھے رہنا جملہ اقسام میں مناسب ہے، اور حرکت قوی اور بوجھ اُٹھانے اور زیادہ چلا نے اور بادی چیزوں سے پر ہیز لازم ہے۔ فتق کی اور بھی چند قسمیں ہیں جن کا علاج بلارائے طبیب کے نہیں ہوسکتا۔

آ نت اثر نے کےعلاج میں بھی مسہل کی ضرورت ہوتی اس میں طبیب سے رائے لینا ضروری ہے۔ ۔

فائدہ بھی فوطے بڑھ جاتے ہیں بدون اس کے کہ آنت اُڑے یاریاح آجا ئیں یا پانی ہو،علامت اس کی بیہ ہے کہ تکلیف مطلق نہ ہواور نہ فوطوں کی کھال جبکدار ہو، نہ دبانے سے خت معلوم ہوں۔

علان معجون فلاسفه کچھ عرصه تک کھا ئیں اور پچھکری سفید تیل میں گھسکر لیپ کریں۔

دوسرالیپ : پنڈول بیس ماشہ،شوکران (ایک بوٹی کا نام ہے) دو ماشہ سرکہ میں خوب پیس کر لیپ کریں (اگر شوکران نہ ملے اجوائن خراسانی ڈالیس) بیمرض بعض مقامات میں کثرت سے ہوتا ہے اورمشکل سے جاتا ہے،اس لئے مناسب ہے کہ شروع ہی میں علاج کریں اور پچھ عرصہ تک نہ چھوڑیں۔

فوطے پاعضو تناسل کا درد: بھی ان اعضاء میں در دہونے لگتاہے بدون اس کے کہ درم ہویا آنت اُنزے۔

① فوطے بڑھنے کی ایک اور دوا جوسب قسموں میں مفید ہے تمبا کو کے ہرے ہتوں کا پانی پاؤٹھر،موم زرد آ دھ پاؤ،دونوں کو ملا کر پکالیں کہ پانی جل کرموم رہ جائے، پھراس موم کی تکیہ بنا کرر کھ لیں اور صرف اس کوذرا گرمی دے کر باندھا کریں مجڑ بے۔

#### ملائ ارنڈی کا تیل ملیں کہ اکثر اقسام میں مفید ہے ،اگر اس سے نہ جائے تو طبیب سے پوچھیں۔ ملائ ارنڈی کا تیل ملیں کہ اکثر اقسام میں مفید ہے ،اگر اس سے نہ جائے تو طبیب سے پوچھیں۔

### فوطول ماجنگاسول میں خراش ہوجانا

بیا کثر نیبنے کی شوریت سے ہوجا تا ہے اس واسطے گرمی کے موسم میں زیادہ ہوجا تا ہے۔

علاج : گرم پانی اورصابن سے دھویا کریں تا کہ میل نہ جے ، اورسفیدہ کا شغری روغن گُل میں ملا کرلگا ئیں ، اورا گر خراش بڑھ گئی ہواورزخم ہو گیا ہو بیمرہم لگا ئیں۔ گند ردم الاخوین ، مرکمی نونو ماشہ ، ایلوا ، مر دارسنگ ، انز روت سات سات ماشہ باریک پیس کر روغن گُل سات تولہ میں ملا کرخوب گھونٹیں کہ مرہم ہوجائے جس کوفو طوں اور جنگا سوں میں پسینہ زیادہ آتا ہومہندی کا پانی یا ہرے دھنیہ کا پانی یا سرکہ پانی میں ملاکر لگایا کرے۔

عضوتناسل کا ورم:اگراس میں سوزش یا تکلیف زیادہ ہوتو سر کداورروغنِ گُل ملاکرملیں ،اوراگرزیادہ سوزش نہ ہوتو حچوارے کی تشخلی اور طمی سر کہ میں گھس کرلگا ئیں ۔(طب اکبر)

قد وقع الفراغ عنه للخامس عشر من ذيقعده ١٣٢٣هـ في ميرته فالحمدلله الذي بعزته وجلا له تتم الصلحت، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه بعدد الكائنات. ووقع الفراغ عن النظر الثالث للسابع والعشرين من الربيع الثاني ٣٣٣٨هـ في ميرته أيضاً امتثالاً لأ مرأخي في الله ومحبي المولوي شبير على التهانوي مالك أشرف المطابع و مدير رسالة النور.

(حال ناظم ادارهٔ اشر فیه پاکستان مقابل مولوی مسافرخانه کراچی نمبلر)

#### التماس مؤلف

احقر نے حب ارشاد حضرت سیدی و مولائی جناب مولانا اشرف علی صاحب (ریس الله الله الله علی صاحب (ریس الله الله علی میں مرداندا مراض کے علاج ان چندورقوں میں لکھے تھے،اور بیرسالہ بہتی گو ہر کے اخیر میں المحق ہوکر چپ گیا تھا،
اس کے بعد بہت جگہ حچپ کرشائع ہوتا رہا، خیال ہوتا ہے کہ ایک بار احقر نے نظر ثانی بھی اس پر کی تھی،اب
رئے الثانی ہم سے الله علی پھراشرف المطابع تھانہ بھون میں چھپا ہے،اس دفعہ پھرغور کے ساتھ نظر ڈالی ہے اور بعض بعض جگہ کوئی نسخہ نیا اور کہیں بطور حاشیہ کو بڑھایا ہے،ان اضافات کے ساتھ نظر ثالث کا لفظ بڑھا دیا ہے تا کہ جس کے پاس پہلے کا چھپا ہوا بیرسالہ ہووہ بھی ان کوفقل کرلیں۔فقط

محمر مصطفيٰ بجنوري

# بهشتي جو ہرضمیمہاصلی بہشتی گو ہر

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ وَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلُقِهِ سَيِّدنَا مُحَمَّدٍ وَّالِهِ وَسَلَّمَ اَجُمَعِيُنَ.

## موت اورأس کے متعلقات اور زیارت قبور کا بیان

(1) فرمایا جناب رسول الله النظائیا نے : کنرت ہے موت کو یاد کرو، اس لئے کہ وہ یعنی موت کا یاد کرنا گناہوں کو دُور کرتا ہے، یعنی جب انسان موت کو بکٹرت یاد کرے گا تو دُنیا میں جی نہ لیگے ، اور طبیعت دُنیا کے سامان سے نفرت کرے گی اور زاہد ہوجائے گا، اور آخرت کی طلب اور وہاں کی نعمتوں کی خواہش اور وہاں کے عذاب ور دناک کا خوف ہوگا۔ پس ضروری ہے کہ نیک اعمال میں ترقی وہاں کی نعمتوں کی خواہش اور وہاں کے عذاب ور دناک کا خوف ہوگا۔ پس ضروری ہے کہ نیک اعمال میں ترقی کرے گا اور معاصی ہے بچے گا۔ اور تمام نیکیوں کی جڑ زہد ہے یعنی دُنیا سے بیزار ہونا، جب تک دنیا سے اور اُس کی زینت سے علاقہ ترک نہ ہوگا پوری توجہ اللہ کی طرف نہیں ہو گئی۔ اور بار ہا عرض کیا جاچکا ہے کہ اُمور ضرور بید نیا ویہ جو موقو ف علیہا ہیں عبادت کے وہ مطلوب ہیں اور دین میں داخل ہیں، البندا اس فدمت سے وہ خارج ہیں، بلکہ جس و نیا کی فدمت کی جاتی ہواتی ہوگی درجہ میں ہی ،جس ورجہ کی غفلت ہوگی اُسی درجہ کی فدرجہ میں ہی ،جس ورجہ کی غفلت ہوگی اُسی درجہ کی فدرجہ میں ہی ،جس ورجہ کی غفلت ہوگی اُسی درجہ کی فدرجہ میں ہی ،جس معلوم ہوا کہ موت کی یاد اور اس کا دھیان رکھنا اور اس نازک اور عظیم الشان سفر کیلئے تو شہ تیار کرنا ہر عاقل پر لازم ہے۔

(۲) دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جوہیں بارروزاند موت کو یاد کرنے تو درجہ شہادت پائے گا، سواگرتم اس کو یاد کرو گے تو نگری کی حالت میں تو وہ (یاد کرنا) اس غنا کوگرادے گا۔ یعنی جبغی آدمی موت کا دھیان رکھے گا تو اس غنا کی اس کے نزدیک وقعت ندرہے گی جو باعث غفلت ہے، کیونکہ بیسمجھے گا کھنقریب بید مال مجھ سے جدا ہونے والا ہے اس سے علاقہ پیدا کرنا کچھ نافع نہیں بلکہ مصر ہے، کیونکہ مجبوب کا فراق باعث اذیت ہوتا ہے۔ ہاں وہ کام کرلیں جو وہاں کام آئے جہاں ہمیشہ رہنا ہے، پس ان خیالات سے مال کا کچھ گر ااثر نہ پڑے گا، اورا گرتم اُسے فقر اور تنگی کی حالت میں یاد کرو گے تو وہ (یاد کرنا) تم کوراضی کردے گا تمہاری بسراوقات ہے، یعنی جو پچھتمہاری

کنزالعمال:۵۱/۱۳۱ رقم: ۲۳۱/۱۹۱ رواه ابن أبي الدنيا عن أنس مرفوعاً. [كذافي كنزالعمال ۲۳۱/۱۹، رقم: ۲۳۰۹۱]

تھوڑی معاش ہے اس سے راضی ہو جاؤ گے ، کہ چندروز ہ قیام ہے پھر کیوں غم کریں ،اس کاعوض حق تعالیٰ شانہ نہایت عمدہ مرحمت فرما ئیں گے۔

(٣) فرمایا جناب رسول الله ﷺ نے: بے شک زمین البتہ پُکا رتی ہے ہردن ستر بار: اَے بنی آ دم! کھالوجو جا ہو اورجس چیز سے رغبت کرو، پس خدا کی متم البتہ میں ضرورتمہارے گوشت اورتمہارے پوست کھاؤنگی۔اگرشبہ ہو کہ ہم تو آواز زمین کی سُنتے نہیں تو ہم کو کیا فائدہ؟ جواب بیر کہ جناب رسول کریم النظیم کے ارشادعالی ہے جب یہ معلوم ہو گیا کہ زمین اس طرح کہتی ہےتو جیسے زمین کی آواز ہے دنیادل پرسر دہوجاتی ہےاسی طرح اب بھی اثر ہونا چاہئے ،کسی چیز کے علم کے داسطے مید کیا ضروری ہے کہ اُسکی آ واز ہی ہے علم ہو بلکہ مقصود تو اس کاعلم ہوتا ہے خواہ کسی طریق ہے ہو، مثلاً کوئی شخص دشمن کےلشکر کوآتا دیکھ کر جیسا گھبراتا ہے اور اُس سے مدافعت کا سامان کرتا ہے،اسی طرح کسی معتبر شخص کے خبر دینے سے بھی گھبرا تا ہے ، کیونکہ دونوں صورتوں میں اس کو دشمن کے کشکر کا آنامعلوم ہو گیا جو گھبرانے اور مدا فعت کے سامان کا باعث ہے ،اور کوئی مخبر جنا بِ رسالت مآب علیہ افضل الصلو ۃ والسلام سے بڑھ کر بلکہ آپ کے برابر بھی نہیں ہوسکتا، پس جب اور لوگوں کے کہنے کا اعتبار کیا جاتا ہے تو آپ کے فرمودہ کا تو بطریقِ اولیٰ اعتبار ہونا عِياجٌ ، كيونكه آپنهايت سيح بين ، حديث مين بين كفي بالموت واعظاً وباليقين غناً ترجمه بير كه كافي ب موت باعتبار واعظ ہونے کے (یعنی موت کا وعظ کا فی ہے کہ جو سخض اس کی یا در کھے اس کو دُنیا ہے بے رغبت کرنے کے لئے اور کسی چیز کی حاجت نہیں ) اور کافی ہے یقین روزی ملنے کا باعتبار غنا کے، (یعنی جب انسان کوخل تعالیٰ کے وعدہ پریفین ہے کہ ہرذی حیات کواس اندازہ سے جواس کے حق میں بہتر ہے رزق ضرور دیا جاتا ہے تو بیکا فی غناہے، ایساشخص پریشان نہیں ہوسکتا بلکہ جو مال سے غنا حاصل ہوتا ہے اس سے بیاعلیٰ ہے کہ اس کوفنانہیں ،اور مال کوفنا ہے کیا معلوم ہے کہ جو مال اس وفت موجود ہے وہ کل کو بھی باقی رہے گا یانہیں ،اور خداوند کریم کے وعدہ کو بقاہے ،جس قدر کہ رزق موعود ہےضرور ملے گاخوب سمجھلو)۔

. (۳) حدیث میں ہے کہ جو تحض پسند کرتا ہے تق تعالیٰ سے ملنا تو حق تعالیٰ بھی اُس سے وصال جا ہے ہیں ،اور جو حق تعالیٰ سے ملنا ناپسند کرتا ہے اور دنیا کے مال و جاہ اور ساز وسامان سے جدائی نہیں جا ہتا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے

<sup>©</sup> رواه الـحكيم والترمـذي عن ثوبان مرفوعاً [كذا في كنز العمال ٥٠/٢٣٢، رقم: ٢٠١٠] € رواه الـطيراني عن عمار مرفوعاً. [كذا في كنز العمال ٥ ٢٣٣/١، رقم: ٢٢١٠ مؤلف] € رواه أحمد وغيره كذا في كنز العمال. [٢٩٥/١٥]

ملنانا پیندفر ماتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ بغیر موت کے خدائے تعالی سے ملاقات غیر ممکن ہے۔ پس چونکہ مُوت ذریعہُ ملاقات محبوبِ حقیقی ہے، لہذا مومن کومحبوب ہونی چاہئے ، اور ایسے سامان پیدا کرے جس سے موت نا گوار نہ ہو، لیعنی نیک اعمال کرے تا کہ بہشت کی خوشی میں موت محبوب معلوم ہو، اور معاصی سے اجتناب کرے تا کہ موت مبغوض نہ معلوم ہو، کیونکہ گنہگار کو بوجہ خوف عذابِ شدید موت سے نفرت ہوتی ہے، اس لئے کہ موت کے بعد عذاب ہوتا ہے اور جنت کی بھی اُمید ہوتی ہے، اس لئے کہ موت کے بعد عذاب ہوتا ہے۔ اور نیک بخت کو بھی گوعذاب کا خوف ہوتا ہے اور جنت کی بھی اُمید ہوتی ہے، مگر تجربہ ہے کہ نیک بخت کو باوجوداس دہشت کے موت سے نفرت نہیں ہوتی اور پریشانی نہیں ہوتی اور اُمید کا اثر بمقابلہ مُوف کے غالب ہوجا تا ہے، اور ای طرح یہ بھی تجربہ ہے کہ کا فرو فاستی پراٹر اُمید غالب نہیں ہوتا اس لئے وہ موت سے نہایت گھرا تا ہے، اور ای طرح یہ بھی تجربہ ہے کہ کا فرو فاستی پراٹر اُمید غالب نہیں ہوتا اس لئے وہ موت سے نہایت گھرا تا ہے ۔ اور ای طرح یہ بھی تجربہ ہے کہ کا فرو فاستی پراٹر اُمید غالب نہیں ہوتا اس لئے وہ موت سے نہایت گھرا تا ہے ۔ اور ای طرح یہ بھی تجربہ ہے کہ کا فرو فاستی پراٹر اُمید غالب نہیں ہوتا اس لئے وہ موت سے نہایت گھرا تا ہے ۔ اور ای طرح یہ بھی تجربہ ہے کہ کا فرو فاستی پراٹر اُمید غالب نہیں ہوتا اس لئے وہ موت سے نہایت گھرا تا ہے ۔

(۵) حدیث میں ہے جونہلائے مُر دے کو پس ڈھک لے اس کو ( یعنی کوئی بری بات مثلاً صورت بگڑ جانا وغیرہ فلا ہر ہواوراس کے متعلق پورے احکام بہتی زیور حصدوم میں گذر بچے ہیں وہاں ضرور دکھے لینا چاہئے ) پھیا لے گا اللہ تعالی اس کے گناہ ( یعنی آخرے میں گناہوں کی وجہ ہے اس کی رسوائی نہ ہوگی ) اور جو گفن دے مُر دے کو تو اللہ تعالی اس کو سُندس ( جوابیک باریک ریشمین کپڑے کا نام ہے ) پہناوے گا آخرے میں ۔ بعضے جابل مُر دے کہ کام ہے ڈرتے ہیں اور اس کو مُخوس مجھتے ہیں۔ بیخت بیہودہ بات ہے۔ کیا ان کوم نائبیں۔ چاہئے کہ خوب مُر دے کی خدمت کو انجام دے اور ثو اب جزیل حاصل کرے، اور اپنام نایا دکرے کہ اگر ہم ہے بھی لوگ ایسے بچیں جیسے ہوگی ، اور بجب نہیں کہ جن تعالی بدلہ دینے کو اُس کوالیے بی لوگوں کے حوالہ کردیں ۔ حضرے علی چاہئے فرماتے ہیں کہ فرمایا جناب رسول اللہ چھٹے نے : جو عُسل دے مُر دے کو، اور اُس کفن دے ، اور اُس کے حفول گائے ( حفول ایک قتم کی مرکب خوشبو کا نام ہے اس کے بجائے کا فور بھی کا فی ہے ) اور اُس کے اُس کے جائے کا فور بھی کا فی ہے ) اور اُس کے اُس کے دور کھے اس سے بوجائے کا فور بھی کا فی ہے ) دور ہوجائے گا اپنے گناہوں سے اس طرح جسے کہ اُس دن جبکہ اس کی ماں نے اس کو جنا تھا ( گناہوں سے ) دُور ہوجائے گا اپنے گناہوں سے اس طرح جسے کہ اُس دن جبکہ اس کی ماں نے اس کو جنا تھا ( گناہوں سے ) دُور ہوجائے گا اپنے گناہوں سے اس طرح جسے کہ اُس دن جبکہ اس کی ماں نے اس کو جنا تھا ( گناہوں سے ) دُور ہوجائے گا اپنے گناہوں سے اس طرح جسے کہ اُس دن جبکہ اس کی ماں نے اس کو جنا تھا ( گناہوں سے ) دُور ہوجائے گا اپنے گناہوں سے اس طرح جسے کہ اُس دن جبکہ اس کی ماں نے اس کو جنا تھا ( گناہوں سے ) دُور ہوجائے گا اُس کو جنا تھا ( گناہوں سے ) دُور ہوجائے گا اُس خوبا کیں اُس کے بیا میں قالوا )

 <sup>(</sup>واه الطبراني عن أبي أمامة مرفوعاً. [كذا في كنز العمال ٥٠ /٢٤٤/، رقم:٢٢٨٨] رواه النسائي [كذا في كنز العمال ٥٠ /٢٤٤/، رقم: ٢٤٤/١ وأن النسائي [كذا في كنز العمال ٥٠ /٢٤٤/، رقم: ٢٢٣١، وقم: ٤٢٢٣١ مؤلف]

(۱) حدیث میں ہے جونہلا وےمردے کو پس چھیا لے اس کے (عیب) کوتو اس کے حیالیس کبیر ہ ( یعنی صغائر میں جو بڑے صغائر ہیں) گناہ معاف کردیئے جائیں گے،اور جواُسے کفن دے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا سندس اور استبرق پہنائے گا،اور جومیت کے لئے قبر کھودے پس اس کواس میں دفن کرے، جاری فرمائے گا اللہ تعالی اُس شخص کے لئے اس قدراجر جومثل اس مکان کے ثواب کے ہوگا جس میں قیامت تک اس شخص کور کھتا ( لیعنی اس کو اس قدراجر ملے گاجتنا کہاً س مردے کورہے لئے قیامت تک مکان عاریت دینے کا اجرماتا)، واضح ہو کہ جس قدر فضیلت اور ثواب مُر دے کی خدمت کا اس وقت تک بیان کیا گیا،سب اس صورت میں ہے جبکہ محض اللہ تعالیٰ کے واسطےخدمت کی جائے، ریا، اُجرت وغیرہ مقصود نہ ہو۔اورا گراُجرت لی تو ثواب نہ ہوگا،اگر چہ اُجرت لینا جا ہُز ہے گناه نہیں ،مگر جوازِ اُجرت امرِ دیگر ہےاور ثواب امرِ دیگر۔اور تمام دینی کام جواُجرت لے کر کئے جاتے ہیں بعضے تو ا پسے ہیں جن پراُجرت لیناحرام ہےاوران کا ثواب بھی نہیں ہوتا،اور بعضےایسے ہیں جن پراُجرت لینا جائز ہےاور وہ مال حلال ہے مگر ثواب نہیں ہوتا۔خوب تحقیق کر کے اس پرعملدرآ مدکرنا جا ہے ، بیموقعہ تفصیل کانہیں ہے ،مگران اُمور کے متعلق ایک مفید ضروری بات عرض کرتا ہوں تا کہ اہلِ بصیرت کو تنبہ ہو، وہ بیہ ہے کہ جن اعمال دینیہ پر اُجرت لینا جائز ہے اُن کے کرنے سے بالکل ثواب نہیں ملتا،مگر بچند شروط ثواب بھی ملے گاغور ہے۔سنو۔کوئی غریب آ دمی جس کی بسراوقات اورنفقات واجبه کاسوائے اس اُجرت کےاور کوئی ذریعینہیں ، وہ بقدر حاجت ِضرور بیہ دینی کام کر کے اُجرت لے اور بیرخیال کرے تچی نیت ہے کہ اگر ذریعہ ُمعیشت کوئی اور ہوتا تو میں ہرگز اُجرت نہ ليتااورحيةً لتُدكام كرتا ـ يااب حق تعالى كوئى ذريعها بيا بيدا كردين تومين أجرت حچوژ دون اورمفت كام كرون، تو ایسے تخص کودینی خدمت کا ثواب ملے گا ، کیونکہ اس کی نیت اشاعت دین ہے ،مگر معاش کی ضرورت مجبور کرتی ہے ، اور چونکہ طلب معاش بھی ضروری ہے اور اس کا حاصل کرنا ہی ادائے حکم الٰہی ہے، اس لئے اس نیت یعنی مخصیل معاش کابھی ثواب ملے گا،اور نیت بخیر ہونے سے بیدونوں ثواب ملیں گے،مگران قیود پرنظرِ غائر کر کےممل کرنا حاہے ،خواہ مخواہ کے خرج بڑھالینااور غیرضروری اخراجات کوضروری سمجھ لینا،اوراسپر حیلہ کرنا،اس عالم غیب کے ہاں نہیں چلے گاوہ دل کے ارادوں سے خوب واقف ہے۔ بیتر قبق نہایت شخفیق کے ساتھ قلمبند کی گئی ہے اور ماُ خذ

- (کے) حدیث میں ہے کہ پہلاتھ نے مؤمن کا بیہ ہے کہ گناہ بخش دیئے جاتے ہیں اُس شخص کے جواس کے جنازے پرنماز پڑ ہتا ہے بعنی صغیرہ گناہ علی ما قالوا۔ پرنماز پڑ ہتا ہے بعنی صغیرہ گناہ علی ما قالوا۔
- (۸) حدیث میں ہے کہ کوئی مسلمان ایسانہیں ہے کہ وہ مرجائے ،اوراس کے جنازے پرتین صفیں مسلمانوں کی نماز پڑھیں مگر واجب کرلیا(اس نے جنت کو بعنی اس کی بخشش ہوجائے گی)۔
- (۹) حدیث میں ہے کہ نہیں ہے کوئی ایسا مسلمان کہ وہ مرجائے پس کھڑے ہوں یعنی نماز پڑھیں اس (کے جنازے) پر چالیس مرد ایسے جو شرک نہ کرتے ہوں خدا تعالیٰ کے ساتھ ۔ مگر بات یہ ہے کہ وہ (نماز پڑہنے والے) شفاعت قبول کئے جائیں گے اس (مُر دے) کے باب میں (یعنی جنازے کی نماز جوحقیقت میں دُعا ہے میت کے لئے قبول کرلی جائے گی اورائس مرُ دے کی بخشش ہوجاوے گی۔
- (۱۰) حدیث میں ہے کہ کوئی مسلمان ایبانہیں جس (کے جنازے) پرایک جماعت نماز پڑھے ،مگریہ بات ہے کہ وہ (لوگ) شفاعت قبول کئے جاویں گےاس (میت) کے بارے میں۔

آ رواه الحكيم عن أنس مرفوعاً. [كذا في كنز العمال ٥ / ٢٤٦/، رقم: ٥ ٢٢٥ مؤلف]
 آ رواه الحكيم عن أنس مرفوعاً. [كذا في كنز العمال ٥ / ٢٤٦، رقم: ٥ ٢٢٥ مؤلف]
 آ رواه الحكيم عن أنس مرفوعاً. [كذا في كنز العمال ٥ / ٢٤٦، رقم: ٥ ٢٢٦٠]
 في كنز العمال ٥ / ٢٤٦/، رقم: ٩ ٥ ٢٢٦]
 آ رواه أحمد و أبو داؤد. [كذا في كنز العمال ٥ / ٢٤٦، رقم: ٢٢٦٠٥]

<sup>😁</sup> رواه أحمد وغيره. [كنز العمال ١٥ /٢٤٦، رقم: ٢٢٦١]

- (۱۱) حدیث میں ہے کہ ہیں ہے کوئی مردہ کہ اُس پرایک جماعت مسلمانوں کی نماز پڑھے (جوعد دمیں ) سو ہوں، پس سفارش کریں وہ (نمازی یعنی دعا پڑھیں )اس کے لئے مگریہ بات ہے کہ وہ سفارش قبول کئے جا نمینگے اس کے بارے میں (یعنی ان کی دُعا قبول ہوگی اور اُس مُر دے کی مغفرت ہوجاوے گی)۔
- (۱۲) حدیث میں ہے جواٹھائے جاروں طرفین جاریائی (جنازے کی) تواس کے جالیس کبیرہ گناہ بخش دیئے جا کمنگے (اس کی تحقیق اوپر گذر چکی ہے)۔
- (۱۳) حدیث میں ہےافضل اہل جنازہ کا (لیعنی جو جنازے کے ہمراہ ہوتے ہیں ان میں )وہ ہے جوان میں ہہت زیادہ ذکر (اللہ تعالی کا) کرے اس جنازے کے ساتھ اور جونہ بیٹھے یہاں تک کہ جنازہ (زمین پر)رکھ دیا جائے ،اورزیادہ پوراکرنے والا بیانہ ( تواب ) کاوہ ہے جوتین باراُس پرمٹھی بھرخاک ڈالے ( لیعنی ایسے شخص کوخوب ثواب ملے گا)۔
- (۱۳) حدیث میں ہے کہا ہے مردول کو نیک قوم کے درمیان میں دفن کرو،اس لئے کے بیشک مُر دہ اذبیّت پا تا ہے بوجہ بُر کے بیشک مُر دہ اذبیّت پا تا ہے بوجہ بُر کے پڑوی کے (بیعنی فاسقول یا کا فرول کی قبرول کے درمیان ہونے سے مُر دیے کو تکلیف ہوتی ہے، اور صورت اذبیّت کی بیہ ہے، فستا ق و کفّار پر جوعذاب ہوتا ہے، اور وہ اس کی وجہ سے روتے چلاتے ہیں، اس واویلاکی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، جبیبا کہ اذبیّت یا تا ہے زندہ بوجہ بُر سے پڑوی کے۔
- (۱۵) حدیث میں ہے: جنازے کے ہمراہ کثرت سے لاالہ الااللہ پڑھو جنازے کے ہمراہ اگر ذکر کرے تو آہتہ سے کرےاس لئے کہ زورے ذکر کرنا جنازے کے ساتھ شامی میں مکروہ لکھا ہے۔
- (۱۲) صحیح حدیث میں ہے جس کوحا کم نے روایت کیا ہے کہ فر مایا جناب رسول اللہ النظامی نے: میں نے تم کوئع کیا تھا قبروں کی زیارت سے ایک خاص وجہ سے جواب باقی نہ رہی ۔ آگاہ ہوجاؤ! پس اب زیارت کروان کی یعنی

① رواه مسلم [باب من صلّى عليه مائة رقم الحديث:٩٨] وغيره. [كنز العمال ٥٠/٦٤]، رقم:٢٢٦٢]

Œ رواه ابن عساكر وغيره . [كنز العمال ٥٠/١٥، رقم: ٤٢٣٣١] ۞ رواه ابن النجار. [كنز العمال ٥٠/١٥، رقم:٤٢٣٤]

<sup>©</sup> رواه في الحلية. [كنز العمال ١٥٤/١٥، رقم:٢٣٦٤] ۞ رواه الديلمي مرفوعاً. [كذا في كنز العمال ٢٧٤/١٥، رقم:٢٧٥/١١]

قبروں کی اس لئے کہ وہ (زیارت ِقبور) دل کوزم کرتی ہے، اور دل کی نرمی سے نیکیاں عمل میں آتی ہیں، اور رُلا تی ہے ہرآئکھ کو، اور یا دولاتی ہے آخرت کو، اورتم نہ کہوکوئی غیر مشروع بات قبر پر۔

(۱۷) حدیث میں ہے میں نے تم کو منع کیا تھا قبروں کی زیارت سے پس (اب) ان کی زیارت کرواس لئے کہ وہ زیارت بے رغبت کرتی ہے و نیا ہے اور داد تی ہے آخرت کو نیارت بے رغبت کرتی ہے و نیا ہے اور خاص کر جمعہ کے روز۔ اور حدیث میں ہے کہ جو ہر جمعہ کو والدین کی یا والدیا والدہ کی قبر کی زیارت کر ہے تو اس کی مغفرت کی جائے گی اور وہ دمت گزار والدین کا لکھ دیا جائے گا (نامہ اعمال میں) رواہ البیھ تھی موسلا گیر قبر کی اطواف کرنا۔ بوسہ لینا منع ہے خواہ کسی نبی کی قبر ہو یا ولی کی یا کسی کی ہو۔ اور قبرول پر جاکر اوّل اس طرح سلام کرے السّسلام کرے السّسلام کی ان الله کُنا وَ لَکُمُ وَ أَنْتُمُ سَلَفُنَا وَ نَحُنُ عَلَیْ کُمُ مُ یَا اللّٰہ لَنَا وَ لَکُمُ وَ أَنْتُمُ سَلَفُنَا وَ نَحُنُ بِ اللّٰهُ نَنَا وَ لَکُمُ وَ أَنْتُمُ سَلَفُنَا وَ نَحُنُ اللّٰہ لَنَا وَ لَکُمُ وَ أَنْتُمُ سَلَفُنَا وَ نَحُنُ مِیں یوالفاظ سلام موتی کے لئے آئے ہیں ، اور قبلہ کی طرف پشت کر کے اور میت کی جانب منہ کر کے قرآن مجید پڑھے جس قدر ہو سے ۔ حدیث میں ہے کہ جوقبروں پر گزرے اور سورہ میت کی جانب منہ کر کے قرآن مجید پڑھے جس قدر ہو سے ۔ حدیث میں ہے کہ جوقبروں پر گزرے اور سورہ قبل سے کہ جوقبروں پر گئے ہے اور نیز حدیث میں ہے کہ جوگوئی سورہ نگا تر پڑھ کراس کا ثواب ایلی قبرستان کو بخشے مُر دول کے عذاب میں الله شفاعت کریں گے۔ اور نیز حدیث میں ہے کہ جوگوئی سورہ نگین قبرستان میں پڑھے تو مُر دول کے عذاب میں الله تخفیف فرمائے گا ، اور پڑھے والے کو بشماران مُردوں کے ثواب ملے گا۔ یہ تیوں حدیث میں معہدذیل میں عربی میں کی الله کسری ہیں۔

(۱۸) حدیث میں ہے کہبیں ہے کوئی مرد کہ گذرے کی ایسے مخص کی قبر پر جسے وہ دنیا میں پہچانتا تھا پھراُس پر سلام کرے، مگریہ بات ہے کہ وہ میت اس کو پہچان لیتا ہے اوراس کوسلام کا جواب دیتا ہے ( گواس جواب کوسلام کرنے والانہیں سنتا)

(١) أخرج أبو محمد السمر قندي في (١) قل هوالله شريف ك فضائل مين ابوته سمر قندى

① رواه ابن ماجة. [رقم الحديث: ٥٧١، كذا في كنز العمال ٢٧٢/١، رقم:٤٢٥٤) ② رواه تمام وغيره مرفوعاً بسند جيد. [كذا في كنزالعمال ٢٧٧/١، رقم:٤٢٥٩٥]

فضائل قبل هوالله أحد عن على مرفوعاً: "من مرّعلى المقابر وقرأ (قل هوالله أحد) إحدى عشرة مرة ثم وهب أجره للأموات، أعسطسي من الأجسر بعدد الأموات.

(٢) أخرج أبوالقاسم سعد بن علي الزنجاني في فوائده عن أبي هريرة مرفوعاً: من دخل المقابر ثم قرأ فاتحة الكتاب وقل هوالله أحد وألهكم التكاثر، ثم قال: اللُّهم إنى قـد جعلت ثواب ما قرأت من كلامك الأهل المقابر من المؤمنين والمؤمنات كانوا شفعاء له إلى الله تعالى. (٣) أخرج عبد العزيز صاحب الخلال بسنده عن أنس المالي أن رسول الله المالية قال: من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف الله عنهم وكان له بعدد من فيها حسنات، هذه أحاديث أوردها الإمام السيوطي في شرح الصدوربشرح حال الموتلي والقبور (ص ١١٣مطبوعه دارالكتب العلميه، بيروت) قال المعلق على رسالة بهشتي گوهر "الحديث الاول

حضرت علی ڈیلٹائی ہے مرفوعاً روایت کرتے ہیں، جو شخص قبرستان میں گذرے وہ گیارہ مرتبہ اس سورہ شخص قبرستان میں گذرے وہ گیارہ مرتبہ اس سورہ شریف کو پڑھ کراہل قبور کواس کا ثواب بخش دے تو پڑھنے والے کواتنا ثواب ملے گا جس قدر مردے کہ اس قبرستان میں دفن ہیں۔ اس قبرستان میں دفن ہیں۔

 (۲) ابو القاسم سعد بن على زنجانی حضرت ابوہرریہ فٹالکٹ سے مرفوعاً اس کے فضائل میں بیان کرتے ہیں کہ جو شخص قبرستان میں جائے اور سورہ الحمداور قبل هو الله احد اورالهكم التكاثو پڑھے اور کہے: الہی! میں نے اس پڑھنے کا ثواب اس قبرستان کےمسلمان مردعورتوں کو بخشا،تو وہ سب مُر دے روزِ جزااس کی شفاعت کریں گے۔ (۳)عبدالعزیز صاحب خلال نے بروایت حضرت انس بیان کیا کہ رسول اللہ کھیٹیا نے فرمایا :جو قبرستان میں آئے پھرسورہ کیلین پڑھےاس قبرستان کے جن مُر دوں پر عذاب ہور ہا ہے خدا تعالیٰ اس میں شخفیف فرمادیتے ہیں اور پڑنے والے کو اتنا ثواب ہوتا ہے جس قدر مُر دے اس قبرستان میں ہیں، ان احادیث کو امام سیوطی رانشیطیہ نے کتاب شرح الصدور في احوال الموتى والقبور (ص ١١٣ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ ، بیروت ) میں بیان کیا ہے۔

والشالث يدلان ظاهراً على أن الثواب المحاصل من الأحياء للأموات يصل إليهم على السواء ولا يتجزى "( تأمل).

بہنتی گوہر کامحشی کہتا ہے کہ حدیثِ اوّل و ثالث بظاہر اس پر دلالت کرتی ہے کہ ثواب زندوں کی طرف سے مردوں کو بغیر تقسیم کے برابر ملتا ہے۔

احقراس کی توضیح میں کہتا ہے کہ مطلب اس قبرستان کے مُر دوں کے برابر ثواب ملنے سے بیہ کہ ثواب بخشنے والے نے ایک نیکی کی ہے، اس کے معاوضہ میں اس کواس قبرستان کے تمام مدفون مُر دوں کی تعداد کے برابر نیکیال ملیس گی، کے ایک نیک ہے، اس کے معاوضہ میں اس کواس قبرستان کے تمام مدفون مُر دوں کو ثواب بغیرتقسیم کئے پوراعنائت فرمائیں گے تو پڑ ہے والے کے والے کے لئے بھی جزا اس طرح ملے گی گویا اُس نے ہرمُر دے کے لئے علیحد و پڑھ کر ثواب بخشا۔

### مساكل مساكل

سوال(۱)؛ جماعت میں امام کے قراءت شروع کرنے کے بعد کوئی شخص آ کر شریک ہوتو اب اس کو ثنا یعنی سبحانک اللّٰہ میر پڑھنا چاہئے یانہیں ،اگر چاہئے تو نیت باندھنے کے ساتھ ہی یاکس وقت؟ جواب بنہیں پڑھنا چاہئے۔

سوال (۲): کوئی شخص رکوع میں امام کے ساتھ شریک ہوا ،اب رکعت تو اس کومل گئی مگر ثنا فوت ہوئی۔اب دوسری رکعت میں ثنا پڑھنی چاہئے یاکسی اور رکعت میں یاذہ ہے ہے ساقط ہوگئی؟ جواب بہیں نہیں پڑھے۔

سوال (۳):رکوع کی تبیج سہو سے تجدے میں کہی ، یعنی بجائے سبحان رہی الأعلیٰ کے سبحان رہی العظیم کہتار ہایا برعکس اس کے تو سجدہ سہوتو نہ ہوگا یا نماز میں کوئی خرابی تو نہ ہوگی ؟

اس ضمیم میں بیسات مسئلے حضرت تھانوی الشیطیہ نے اضافہ فرمائے ہیں (شبیرعلی)۔

<sup>🗗</sup> المحتار ۲۳۲/۲.

جواب اس سے ترک سنت ہوا ،اس سے بحدہ سہولا زم نہیں آتا۔

سوال (۴): رکوع کی تبییج سجد ہ سہومیں کہہ چکا تھااور پھر سجدہ ہی میں خیال آیا کہ بیررکوع کی تبییج ہے تو اب سجد بے کی تبییج یاد آنے پر کہنا جا ہے یارکوع کی تبییج کافی ہوگی؟

جواب اگرامام یامنفرد ہے توشبیج سجدے کی کہہ لے اورا گرمقتدی ہے توامام کے ساتھا کھ کھڑا ہو۔

سوال (۵): نماز میں جمائی جب ندر کے تو منھ میں ہاتھ دے لینا جا ہے یانہیں؟

جواب جب ویسے ندرُ کے توہاتھ سے روک لینا جائز ہے۔

سوال(۱): ٹوپی اگر مجدے میں گر پڑے تواہے بھر ہاتھ ہے اُٹھا کر سرپر رکھ لینا جا ہے یا نظے سرنماز پڑھے؟ جواب سرپر رکھ لینا بہتر ہے اگرممل کثیر کی ضرورت نہ پڑے۔

سوال (4): نماز میں سورۂ فاتحہ کے بعد جب کوئی سورۃ شروع کر بے تو بسم اللہ کہہ کرشروع کرے،اورا گردورکوع والی سورت پڑھے تو شروع سورۃ پر بسم اللہ کہے،اور دوسری رکعت میں جب اسی سورت کا دوسرارکوع شروع کرے تو بسم اللہ کے پانہیں؟

جواب سورة کے شروع میں مندوب ہے اور رکوع پڑہیں۔واللہ اعلم ( کتبہ اشرف علی تھا نوی )

مسلسنگ امام کوبغیرکسی ضرورت کے محراب کے سوااور کسی جگہ مسجد میں کھڑا ہونا مکروہ ہے ،مگرمحراب میں کھڑے ہونے کے وقت پیر باہر ہونے جاہئیں۔

مستسلد: جودعوت نام آوری کے لئے کی جائے تواس کا قبول نہ کرنا بہتر ہے۔

مستسئلہ: گواہی پراُجرت لیناحرام ہے،لیکن گواہ کو بفتر رضرورت اپنے اور اپنے اہل وعیال کے خرچ کے لے لینا

<sup>€. ﴿</sup> وَ المحتار ٢٤٤/٢. ﴿ وَ المحتار ٢٩٨/٢. ﴾ الدّر المختار ٢٩١/٢. ﴿ طحطاوي على المراقي ص ٢٦٠.

<sup>🕥</sup> ردّالمحتار ۲/۹۹۲. 🍛 صفائي معاملات.

جائز ہے، بقدراُس وقت کے جوصرف ہواہے، جبکہاُس کے پاس کوئی ذریعہُ معاش نہ ہو۔

مسلم کیا۔ اگر مجلس وعوت میں کوئی امر خلاف شرع ہو: سواگر وہاں جانے کے بل معلوم ہوجائے تو وعوت قبول نہ کرے، البتہ اگر تو کی اُمید ہوکہ میرے جانے سے بوجہ میری شرم اور لحاظ سے وہ امر موقوف ہوجائے گا تو جانا بہتر ہے، اوراگر معلوم نہ تھا اور چلا گیا اور وہاں جاکر دیکھا: سواگر میشخص مقتدائے دین ہے تب تو لَوٹ آئے اوراگر مقتدا نہیں، عوام الناس سے ہے: سواگر عین کھانے کے موقع پر وہ امر خلاف شرع ہے تو وہاں نہ بیٹھے، اوراگر دوسرے موقع پر ہے اور دل ہے خیر بجہوری بیٹھ جائے، اور بہتر ہے کہ صاحب مکان کو فہمائش کرے، اگر اس قدر ہمت نہ ہوتو صبر کرے اور دل سے اُسے بُر استجھے، اوراگر کوئی شخص مقتدائے دین نہ ہو، کیکن ذی اثر وصاحب وجاہت ہوکہ لوگ اس کے افعال کا اتباع کرتے ہوں تو وہ بھی اس مسئلہ میں مقتدائے دین نہ ہو، کیکن ذی اثر وصاحب وجاہت ہوکہ لوگ اس کے افعال کا اتباع کرتے ہوں تو وہ بھی اس مسئلہ میں مقتدائے دین نے ہو، کیکن خی میں ہے۔

م کیا ہے۔ بینک میں روپیے جمع کر کے اُس کا سود لینا تو قطعی حرام ہے۔ بعض لوگ بینک میں اپنارو پیمرف حفاظت کے خیال ہے رکھتے ہیں سودنہیں لیتے ، مگر بین ظاہر ہے کہ بینک اس رقم کو محفوظ نہیں رکھے گا ، بلکہ سودی کا روبار پر لگائے گا ، اس طرح اس میں بھی ایک قتم کی اعانتِ گناہ پائی جاتی ہے جواحتیاط کے خلاف ہے ۔ ہاں روپیہ کی حفاظت کے لئے صاف بے مُجار صورت ہیہ کہ بینک کی تجور یوں کے ایک دوخانے (جننی ضرورت ہو) کراییہ پر لے لئے جا ئیں اوران میں روپیہ رکھا جائے ۔ زیادہ روپیہ ہے تو پوری تجوری کرایہ پر لے لی جائے ، جب روپیہ کی ضرورت ہوا میں رکھد ہے ، اور جب ضرورت ہو نکال لے ، اس طرح روپیہ بھی محفوظ رہے گا اور سودو غیرہ کا گناہ بھی نہ ہوگا۔ اس طرح پوری تجوری یا اس کے خانے کرایہ پر لینے کو بینک کی اصطلاح میں (لاکر) میں رکھنا کہتے ہیں ، بیضرور ہوگا کہ اس طرح بجائے روپیہ کا منا فع ملنے کے اپنے پاس سے کرایہ کی قرح کرنا ہوگی ، مگر کہتے ہیں ، بیضرور ہوگا کہ اس طرح بجائے میں سود جیسی ناپاک چیز کی آ میزش کرنے سے نگ سکتے ہیں ، جو مسلمان کے لئے ایک عظیم مقصد کا درجہ رکھتا ہے جس کے سامنے یہ خرج کی آ میزش کرنے سے نگ سکتے ہیں ، جو مسلمان کے لئے ایک عظیم مقصد کا درجہ رکھتا ہے جس کے سامنے یہ خرج کی ہیں معمولی ہے۔

الهندیة ۲۳۶ و ۲۴۶۶. اس مسلدی عبارت حضرت علیم الامة الشیلید کی نتی ، بلکه جن صاحب نے ضمیمے لکھے ان کی تھی اوراس عبارت میں بینک رو پیدر کھنے کو مطلقاً حرام کہا تھا جواس زمانہ میں باعث تکلیف اور حرج تھا، لہذا پورے مسئلہ کی عبارت بمثورہ جناب مولا نامفتی محمد شفیع صاحب و بیندی زیدمجد جم درست کردی گئی اورا یک مہل صورت تبحویز کردی گئی ، اللہ تعالی تو فیق عمل عطافر ما کیں۔ (شبیر علی)

مسلسکا جو خض پاخانہ کررہاہ ویا پیشاب کررہاہ وتواس کوسلام کرنا حرام ہا وراس کا جواب دینا بھی جائز نہیں۔
مشکسکا اگر کوئی خض چندلوگوں میں کسی کا نام لے کراس کوسلام کرے، مثلاً یوں کہے: السلام علیک یازید، توجس کوسلام کیا ہے اس کے سواکوئی اور جواب دیوے تو وہ جواب نہ سمجھا جائیگا، اور جس کوسلام کیا اس کے ذمتہ جواب فرض باقی رہے گا، اگر جواب نہیں دے گا تو گئہگارہ وگا، مگر اس طرح سلام کرنا خلاف سنت ہے۔ سنت کا طریق یہ خرض باقی رہے گا، اگر جواب نہیں دے گا تو گئہگارہ وگا، مگر اس طرح سلام کرنا خلاف سنت ہے۔ سنت کا طریق یہ ہے کہ جماعت میں کسی کو خاص نہ کرے اور السلام علیم کہے (مؤلف)۔ اور اگر کسی ایک ہی شخص کو سلام کرنا ہوجب بھی یہی لفظ استعمال کرے، اور اس طرح جواب میں بھی خواہ جواب جس کو دیا جاتا ہے ایک ہی شخص ہو یا زیادہ ہوں '' والیم السلام'' کہنا جا ہے۔

مکٹلے سوارکو پیدل چلنے والے پرسلام کرنا جاہئے ،اور جو کھڑا ہووہ بیٹھے ہوئے کوسلام کرے،اورتھوڑے سے لوگ بہت لوگ بہت لوگ کوسلام کریں،اورچھوٹا بڑے کوسلام کرے،اوران سب صورتوں میں اگر بالعکس کرے،مثلاً بہت سے لوگ بہت لوگ تھوڑ وں کو یا بڑا جھوٹے کوسلام کرے تو یہ بھی جائز ہے،مگر بہتر وہی ہے جو پہلے بیان ہوا۔(ق)

مسلسکا۔ غیرمحرم مرد کے لئے کسی جوان یا درمیانی عمر کی عورت کوسلام کرناممنوع ہے، اسی طرح خطوں میں لکھ کر بھیجنا، یا کسی ذریعہ سے کہلا کر بھیجنا اور اسی طرح نامحرم عورتوں کے لئے مردوں کوسلام کرنا بھی ممنوع ہے۔ اس لئے کہ ان صورتوں میں سخت فتنہ کا اندیشہ ہے اور فتنہ کا سبب بھی فتنہ ہوتا ہے۔ ہاں اگر کسی بڈھی عورت کو یا بڈھے مرد کو سلام کیا جائے تو مضا کقہ نہیں، مگر غیر محارم سے ایسے تعلقات رکھنا ایسی حالت میں بھی بہتر نہیں۔ ہاں جہاں کوئی خصوصیت اس کی مقتضی ہوا وراحتمال فتنہ کا نہ ہوتو وہ اور بات ہے۔

مناسکا جب تک کوئی خاص ضرورت نه ہو کا فروں کو نہ سلام کرے ،اوراسی طرح فاسقوں کو بھی ،اور جب کوئی حاجت ضروری ہوتو مضا کفتہ نہیں ،اوراگراس کے سلام اور کلام کرنے سے اُنکے مدایت پرآنے کی اُمید ہوتو بھی سلام کرنے ہے اُنکے مدایت پرآنے کی اُمید ہوتو بھی سلام کرنے ۔

مسلسئلہ: جولوگ علمی مذاکرہ کررہے ہوں یعنی مسائل کی گفتگو کررہے ہوں، پڑھتے پڑھاتے ہوں، یا ان میں

ال ال الهندية ١/٥ . ٤ . ١/٥ الهندية ٥/٣ . ٤ . ٥ ردّالمحتار ٢/٢ ه ٤ . ١٥ الهندية ٥/٠ . ٤ .

ے ایک علمی گفتگو کررہا ہواور باقی سُن رہے ہوں تو ان کوسلام نہ کرے ،اگر کرے گا تو گنہگار ہوگا ،اورا تی طرح تکبیراوراذان کے وقت بھی (مؤذن یا غیرمؤذن کو) سلام کرنا مکروہ ہے ،اور بچے بیہ ہے ان متنول صورتوں میں جواب نددے۔

# ضمیمه ثانیه بهشی گو هرمسها ة به

### تعديل حقوق الوالدين

اس آیت کے عموم سے دو علم مفہوم ہوئے: ایک بیہ ہے کہ اہلِ حقوق کو اُن کے حقوق واجبہ کا ادا کرنا واجب ہے،
دوسرے بیکدایک حق کے لئے دوسر ہے خص کاحق ضائع کرنا ناجا کز ہے، ان دونوں حکم کلی کے متعلقات میں سے
وہ خاص دو جزئی مواقع بھی ہیں جن کے متعلق اس وقت تحقیق کرنے کا قصد ہے، ایک ان میں سے والدین کے
حقوق واجبہ وغیر واجبہ کی تعیین ہے۔ دوسرے والدین کے حقوق اور زوجہ یا اولاد کے حقوق میں تعارض و تزاحم کے
وقت ان حقوق کی تعدیل ہے، اور ضرورت اس تحقیق کی بیہوئی کہ واقعات غیر محصورہ سے معلوم ہوا کہ جس طرح
بعض بے قیدلوگ والدین کے حق میں تفریط کرتے ہیں، اور اُن کے وجوب اطاعت کی نصوص کونظر انداز کرتے ہیں،
اور اُن کے حقوق کا وبال اپنے سر لیتے ہیں، ای طرح بعضے دین دار والدین کے حقوق میں افراط کرتے ہیں، جس سے
دوسرے صاحب حق کے حقوق مثلاً زوجہ کے یا اولاد کے تلف ہوتے ہیں، اور اُن کے وجوبر رعایت کی نصوص کونظر

انداز کرتے ہیں،اوراُن کے اتلاف حقوق کا وبال اپنے سر لیتے ہیں،اوربعضے کسی صاحبِ حق کاحق تو ضائع نہیں کرتے الیکن حقوق غیر واجبہ کو واجب سمجھ کراُن کے ادا کا قصد کرتے ہیں ،اور چونکہ بعض اوقات اُن کا تخل نہیں ہوتا اس لئے تنگ ہوتے ہیں،اوراس سے وسوسہ ہونے لگتا ہے کہ بعض احکام شرعیہ میں نا قابلِ برداشت سختی اور تنگی ہے،اس طرح سےان بیجاروں کے دین کوضرر پہنچتا ہے،اوراس حیثیت سےاس کوبھی صاحبِ حق کے حقوق واجبہ ضائع کرنے میں داخل کرسکتے ہیں،اور وہ صاحب حق اس شخص کانفس ہے کہاں کے بھی بعض حقوق واجب ہیں كما قال النَّيَانِيَّا: إِنَّ لِنَفُسِكَ عَلَيُكَ حَقاً (تمهارينُفس) كالجهي تم پرفن ہے) اوران حقوق واجبہ ميں سب ہے بڑھ کر حفاظت اپنے وین کی ہے۔ پس جب والدین کے غیر واجب حق کو واجب سمجھنامفضی ہوا اس معصیت مذکورہ کی طرف،اس لئے حقوقِ واجبہ وغیرواجبہ کا امتیاز واجب ہوا ،اس امتیاز کے بعد پھرا گرعملاً ان حقوق کا التزام کر لے گا ،مگر اعتقاداً واجب نہ سمجھے گا تو محذور لازم نہ آئے گا۔اس تنگی کواپنے ہاتھوں کی خریدی ہوئی سمجھے گا۔ اور جب تک برداشت کرے گا اس کی عالی ہمتی ہے،اوراس تصور میں بھی ایک گونہ حظ ہوگا کہ میں باوجود میرے ذمّه نه ہونے کے اس کا تخل کرتا ہوں ،اور جب جا ہے گا سبکدوش ہو سکے گا ،غرض علم احکام میں ہرطرح کی مصلحت ہی مصلحت ہے،اور جہل میں ہرطرح کی مصرت ہی مصرت ہے، ایس اسی تمیز کی غرض سے بید چند سطور لکھتا ہول۔ اب استمہید کے بعداوّل اس کے متعلق ضروری روایات حدیثیہ وفقہیہ جمع کر کے پھراُن سے جواحکام ماخوذ ہوتے ہیں ان کی تقریر کردوں گا ،اوراس کواگر'' تعدیل حقوق والدین'' کے لقب سے نامز دکیا جائے تو نازیبانہیں۔واللہ المستعان وعليه التكلان.

نوٹ: عربی عبارت کا حاصل مطلب اُردومیں عوام کے فائدہ کے لئے اس مرتبہاضا فہ کردیا گیا ہے۔

فى المشكوة: عن ابن عمر قال: كانت تحتى امرأة أحبها، وكان عمر والله في يكرهها، فقال لي: طلقها، فأبيت، فأتى عمر رسول الله فقال لى ذلك له فقال لى

عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میرے نکاح میں ایک عورت تھی، میں اسے خوش تھااوراً سے محبت رکھتا تھا، مگر حضرت عمر میرے باپ اس سے ناخوش تھے، انھوں نے مجھے سے فرمایا کہ اس عورت کوطلاق دیدے، انھوں نے مجھے سے فرمایا کہ اس عورت کوطلاق دیدے،

رسول الله الله الله الله الله الله التومذي، في المرقاة: "طلقها" أمرندب أو وجوب إن كان هناك باعث آخر، وقال الإمام الغزالي في الإحياء (٢/٢٦ كشوري) في هذا الحديث، فهذا يدل على أن حقّ الوالد مقدم ولكن والديكرهها لالغرض فاسد مشل عمر، في المشكوة: عن معاذ قال: أوصاني رسول الله الله الله الله الماق الحديث) وفيه: لاتعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، (الحديث). في المرقّاة شرط للمبالغة باعتبار الأكمل أيضاً، أما باعتبار أصل الجواز فلا يلزمه طلاق زوجة امـــرأة بفراقها وإن تأذيا ببقاء ها إيذاءً شديداً؛ لأنه قد يحصل له ضرربها، فلايكلفه لأجلهما؛ إذ من شأن شفقتهما أنهما لوتحققا ذلك لم يأمراه به، فإلزامهما له به مع ذلك حمق منهما، ولا يلتفت إليه، وكلذلك إخسراج مسالسه. انتهسي مختصراً، قلت: والقرينة على كونه لـلمبالغة اقترانه بقوله عليه السلام في ذلك

میں نے انکار کیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رسول الله للتعلق كي خدمت ميں حاضر ہوئے اور بيہ قصہ ذكر عورت کوطلاق دیدے۔مرقاۃ میں لکھاہے کہ بیطلاق کا امربطور استخباب کے تھا، اگر وہاں پر کوئی اور سبب بھیموجودتھا تو وجوب کے لئے تھا۔امام غزالی احیاء میں فرماتے ہیں کہ بیرحدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ والد کاحق مقدم ہے، لیکن بیضر وری ہے کہ والد اس عورت کوکسی غرضِ فاسد کی وجہ ہے بُرانہ سمجھتا ہو، جبیبا که حضرت عمرکسی غرضِ فاسد کی وجہ سے اُسے بُرا نه بجھتے تھے۔حضرت معاذ کی روایت کردہ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مال باپ کی نافر مانی ہرگز نہ کر ،اگر چہوہ تجھ کو بیچکم کریں کہ اہل وعیال اور مال سے علیحدہ ہوجا،مرقاۃ میں لکھاہے كەرىيىمبالغداوركمال اطاعت كابيان ہے، ورنداصل حكم كے لحاظ سے لڑكے كے لئے اپنے والدين كے فرمانے برایی بیوی کوطلاق دینا ضروری نہیں ،اگر چہ ماں باپ کو بیوی کے طلاق نہ دینے سے سخت تکلیف ہو، کیونکہ اس کی وجہ ہے بھی لڑ کے کو سخت تکلیف کا سامنا ہوتا ہے اور مال باپ کی شفقت سے پی بعید ہے

الحديث: "لا تشرك بالله وإن قتلت أو حرّقت" فهـذا لـلـمبالغة قطعاً، وإلا فنفس الجواز بتلفظ كلمة الكفروأن يفعل مايقتضى الكفر ثابت بقوله تعالى : "مَنُ كَفَرَ باللُّه مِنُ بِعُدِ ايمانه إلَّامَنُ أَكُرِهَ " [النحل ٢ • ١] الآية فافهم، في المشكوة: عن ابن عباس قال: قال رسول الله الله المالين من أصبح مطيعا لله في والديه (الحديث) وفيه: قال رجل: وان ظلماه؟ قال: وان ظلماه، وإن ظـلـماه، وإن ظلماه (رواه البيهقي في شعب الإيمان ) في المرقاة: في والديه أي في حقهما، وفيه: أن طاعة الوالدين لم تكن طاعة مستقلة، بل هي طاعة الله التي بلغت تـوصيتهـا مـن الـلّـه تعالىٰ بحسب طاعتهما لطاعته إلى أن قال: ويؤيده أنه ورد "الاطاعة لمخلوق في معصية الخالق" وفيها: وإن ظلماه، قال الطيبي: يراد بالظلم مايتعلق بالأمور الدنيوية لا الأخروية، قلت: وقوله عليه عله عليه وقوله عليه وقوله عليه السلام في إرضاء المصدق: أرضوا

کہ وہ بیٹے کی تکلیف کو جانتے ہوئے اس کاحکم کریں کہ وہ بیوی یا مال کوعلیحدہ کردے، پس ایسی صورت میں ان کا کہنا ماننا ضروری نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ مبالغہ کیلئے ہونے کا بیقرینہ ہے کہ حضور سی آنے نے اس کے ساتھ ریجھی فر مایا کہ خدا کے ساتھ شرک نہ کر اگر چەتوقىل كرديا جائے يا جلا ديا جائے ،اور بيريقييناً مبالغہ ہے ورنہ کلمهٔ کفرالیی مجبوری کی حالت میں کہنا اللَّدَتِعَالَىٰ كِفْرِ مَانُ 'مَنُ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنُ بَعُدِ ايسمَانِه" سے ثابت ب،حضرت ابن عباس كہتے ماں باپ میں اللہ کامطیع ہوتا ہے تو اگر دونوں ہوں تو دو دروازے جنت کے گھل جاتے ہیں اورا گرایک ہوتو ایک ،اور اگر نافر مانی کرتا ہے تو اگر دونوں کی نافر مانی کرتا ہے تو اس کے لئے دو دروازے دوزخ کے کھل جاتے ہیں اور اگر ایک کی نافر مانی کرتا ہے توایک کھل جاتا ہے۔اسی حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ اگر چہ ماں باپ اس پر ظلم اگر چہوہ دونوں ظلم ہی کرتے ہوں ۔مرقاۃ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ماں باپ میں کرنیکا

مصدقيكم وإن ظلمتم" (رواه أبوداود) لقوله عليه السلام فيهم: وإن ظلموا فعليهم، الحديث (رواه أبوداود) ومعناه على مافي اللمعات: قوله: "وإن ظلموا" أي بحسب زعمكم أو على الفرض والتقدير مبالغة، ولوكانوا ظلمين حقيقة كيف يأمرهم بإرضائهم، في المشكوة: عن ابن عمر عن النبي النَّهِ إِنَّ فِي قصة ثلثة نفريتما شون، وأخلفهم المطر، فمالوا إلى غار في الجبل، فانحطت على فم غارهم صخرة..... فأطبقت عليهم، .... فذكر أحدهم من أمره: فقمت عند رؤسهما رأي الوالدين الذين كانا شيخين كبيرين كما في هذا الحديث) أكردأن أوقظهما وأكرهأن أبدا بالصبية قبلهما، والصبية يتضاغون عند قدمي. (الحديث)، متفق عليه، في المرقاة: تقديماً لإحسمان الوالدين على المولودين لتعارض صغرهم بكبر هما؛ فإن الرّجل الكبير يبقى كالطفل الصغير، قالت: وهذاالتضاغي كمافي قصة أضياف أبي

مطلب سیہ ہے کہ اُن کے حقوق میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور اُن کے حقوق ادا کرتا ہے، اور اس میں بیجھی ہے کہ والدین کی اطاعت مستقل ان کی اطاعت نہیں، بلکہ بیاللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے مجھے خاص طورے وصیت فرمائی ہے، اس کئے ان کی اطاعت اللہ تعالی کی اطاعت مجھتے ہوئے کرنی جا ہے ، یعنی جو بات وہ خدا کے حکم کے مطابق کہیں اس کو ماننا جاہئے اور جواس کے حکم کے خلاف کہیں اُسے نہ ماننا جاہئے۔ کیونکہ حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ کی نا فرمانی میں مخلوق کی فرما نبرداری نہیں ۔ اور مرقاۃ میں لکھا ہے کہ مال باپ کے ظلم سے مُر ادحدیث میں د نیوی ظلم ہے اُخروی ظلم نہیں۔ بینی دنیوی امور میں اگر چہ وہ زیادتی کریں تب بھی ان کی فر ما نبر داری لا زم ہے،اورا گروہ دین کے خلاف کوئی بات کریں تو اس میں ان کی فرما نبرداری نه کرنی حاہیج ۔ میں کہتا ہوں کہ حدیث میں حضور کی کا پیفر مانا کدا گر جدوہ دونوں ظلم کریں ابیا ہے جبیبا کہ آپ نے زکو ۃ وصول کرنے والے کے متعلق فر مایا ہے کہا ہے ز کو ۃ وصول کرنے والوں كوراضي كرواگر چەتم برظلم كيا جائے۔"لمعات" ميں

طلحة، قال: فعلّيهم بشيء، ونوّميهم في جواب قول امرأته لماسألها هل عندك بشيء؟ قالت: لا إلا قوة صبياني، ومعناه كما في اللمعات قالوا: وهذا محمول على أن الصبيان لم يكونوا محتاجين إلى الطعام، وإنما كان طلبهم على عادة الصبيان من غير جوع، وإلا وجب تقديمهم، وكيف يتركان واجباً، وقد أثني الله عليهما. قلت: أيضا ومما يؤيد وجوب الإضطراري إلى هـذا التأويـل تـقـدم حقّ الولد الصغير على حقّ الوالد في نفسه، كما (في الدر المختار، باب النفقة) ولوله أب وطفل فالطَّفل أحق به، وقيل: (بصيغة التمريض) يقسمها فيهما، في كتاب الآثار لإمام محمد رالسيل (صـ ١٩٣). عن عائشة قالت: أفضل ما أكلتم كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم، قال محمد: لابأس به إذاكان محتاجاً أن يأكل من مال ابنه بالمعروف، فإن كان غنيا فأخذ منه شيئاً فهو دين عليه، وهو قول أبي حنيفة، وعن محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: ليسس

لکھاہے اس ہے مقصود مبالغہ ہے بیعنی تمہارے خیال میں یا بالفرض اگر وہ ظلم کریں تب بھی تم ان کو راضی كرو، كيونكه أكروه واقعى ظلم كرتے تصفو آپ ان كو راضی کرنے کا حکم کیسے فرما سکتے تھے۔'' مشکلو ہ'' میں ابن عمر رسول الله الله الله التلامين الله المعاليات (ان تبين آ دميول كے قصہ میں) روایت کرتے ہیں جو کہیں چلے جا رہے تھے اور بارش آگئی، وہ ایک پہاڑ میں غار کے اندر جلے گئے،اس کے بعد غار کے منہ پرایک بڑا پچرگر یٹا اور اُس نے دروازہ بند کر دیا۔انہوں نے آپس میں کہا کہتم اینے اپنے نیک اعمال دیکھو جو خالص اللّٰہ کے واسطے کئے ہوں اور ان کا واسطہ دے کر دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ دروازہ کھول دے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اے اللہ! میرے مال باپ بہت بوڑھے تھے اور میرے چھوٹے بیج بھی تھے، میں بكريال چرايا كرتا تھا اور شام كو جب گھر آتا تو مجریوں کا دود ہے نکال کراہیے ماں باپ کوا پنے بچوں ہے پہلے پلاتا تھا۔ایک دن میں بہت دُور چلا گیا اور جب شام کوآیا تو میں نے اپنے مال باپ کوسویا ہوا یایا، میں نے حب معمول دودھ نکالا اور دودھ کا برتن لے کراُن کے سرکے پاس کھڑار ہااوران کو جگانااجھا نہ سمجھا، اور بیہ بھی بُراسمجھا کہ ان سے پہلے بچول

للأب من مال ابنه شيء إلا أن يحتاج إليه من طعام أو شراب أو كسوة، قال محمد: وبه نـأخـذ، وهو قول ابي حنيفة السيلي. في كنو العمال [٨/٢٨٣] عن الحاكم وغيره: إن أو لادكم هبة الله تعالى لكم، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها. (سنده صحيح، محشى)، قلت: دل قوله عليه السلام في الحديث: "إذا احتجتم على تقييد الإمام محمد قول عائشة: "إن اولادكم من كسبكم" بما إذاكان محتاجاً، ويلزم التقييد كونه ديناً عليه من غير حاجة كما هو ظاهر، قلت: وأيضاً فسّر أبوبكر الصديق بهذا قوله عليه السلام "أنت ومالك الأبيك" قال أبوبكر: إنما يعني بذلك النفقة. رواه البيهقي، (كذافي تاريخ الخلفاء) وفي الدّر المختار: لايفرض (القتال) على صبي وبالغ له أبوان أو أحدهما؛ لأن طاعتهما فرض عين، إلى أن قال: لا يحل سفر فيه خطر إلا بإذنهما،

کو بلاؤں اور بچے میرے پیروں میں پڑے روتے چلاتے رہے یہاں تک کہ جم موگئی۔ میں کہنا ہوں کہ بیہ بچوں کا رونا چلا نا ایسا ہی تھا جیسا کہ ابوطلحہ کے مہمانوں کے قصہ میں ہے، جب انہوں نے اپنی بیوی سے دریافت کیا کہ تمہارے یاس کچھ کھانے کے لئے ہے؟ بیوی نے کہا جہیں ،صرف بچوں کی خوراک ہے تو ابوطلحہ نے کہا کہ بچوں کو بہلا پھُسلا کر سُلا دو۔''لمعات'' میں لکھا ہے کہ علماء نے اس کواس پر محمول کیا ہے کہ وہ بیجے بھو کے نہیں تھے بلکہ بلا بھوک ما نگ رہے تھے جبیبا کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے، ورنہ اگر وہ بھو کے ہوتے تو ان کو کھلا نا واجب تھا اور واجب کو وہ کیسے ترک کر سکتے تھے، حالانکہاللہ تعالیٰ نے ابوطلحہاوران کی بیوی کی تعریف کی ۔ میں کہتا ہوں کہاس تا ویل کی ضرورت اس ہے بھی ثابت ہوئی کہ والدے چھوٹے بیچے کاحق مقدّ م ہے،جیسا کہ'' درمختار'' میں ہے کہا گرکسی کا باپ اور بیٹا دونوں موجود ہوں تو خرچہ کے اعتبار سے بیٹا باپ سے زیادہ مستحق ہے، اور بعضوں نے کہا ہے کہ دونوں پر تقسیم کر دے۔ امام محمد برالسیاب کی ''کتاب الا ثار'' میں ہے کہ حضرت عا ئشہ ﷺ نے فر مایا ہے

ومالاخطر فيه يحل بلا إذن، ومنه السفر في طلب العلم، في ردّ المحتار: مع أنهما في سعة من منعة إذاكان يدخلهما من ذلك مـشقة شـديدة، و شمل الكافرين أيضاً أو أحدهما إذاكره خروجه مخافة ومشقة وإلا بل لكراهة قتال أهل دينه فلا يطيعه مالم يخف عليه الضيعة؛ إذ لوكان معسراً محتاجاً إلى خدمة فرضت عليه ولو كافراً، وليس من الصواب ترك فرض عين ليتوصل إلى فرض كفاية. قوله: فيه خطركالجهاد وسفر البحر. قوله: وما لاخطر كالسفر للتجارة والحج والعمرة يحل بلا إذن إلا إن خيف عليهما الضيعة سرخسي. قوله: ومنه السفر في طلب العلم؛ لأنه أولى من التجارة إذاكان الطريق امنا ولم يخف عليهما الضيعة، سرخسي. قلت: ومثله في البحر الرائق والفتاوي الهندية، وفيها أي في الهندية في مسئلة: فلا بد من الاستيذان فيه إذاكان له منه بد، (٢٣٢/٦) (في الدرالمختار، باب النفقة)،

کہ سب ہے بہتر روزی اپنی کمائی ہے اور تمہاری اولا دبھی تنہاری کمائی میں داخل ہے۔امام محمد والسطیعی فرماتے ہیں کہ جب باپ مختاج ہوتو بیٹے کے مال میں سے کھانے کا مضا کقہ نہیں ،لیکن ضرورت کے مطابق خرج کرے ،فضول خرجی نہ کرے۔اگر ہاپ مالدار ہےاور پھر بیٹے کا مال لیتا ہے تو وہ اُس پرقرض ہے، یہی قول امام ابوحنیفہ راہے کا ہے اور بیمعمول بہے۔امام محمدامام ابوحنیفہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ حماد سے اور وہ ابراہیم سے کہ باپ کے لئے بیٹے کے مال میں ہے کوئی حق نہیں مگر ریہ کہ وہ کھانے ینے کیڑے کامختاج ہو۔امام محمد راستے۔ نے فرمایا کہ ای پر ہم عمل کرتے ہیں اور یہی ابو حنیفہ کا قول ہے۔'' کنز العمال''میں حاکم وغیرہ سے قتل کیا ہے كةتمهاري اولا دالله تعالى كاعطيه ہے جس كو جا ہتے ہیں لڑکیاں دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں لڑکے دیتے ہیں۔ پس وہ اولا داور ان کا مال تمہارے لئے ہے جب تم کوضرورت ہو، میں کہتا ہوں کہ حضور کا بیر قول که (جب تم کوضرورت ہو) اس مسئله پر دلالت کرتا ہے جومسئلہ ابھی امام محمد ہالشیعلیہ نے حضرت عائشہ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

و كـذا تـجب لها السكنيٰ في بيت خال عن أهله وعن أهلها الخ، وفي ردّالمحتار: بعد ما نقل الأقوال المختلفة مانصه: ففي الشريفة ذات اليسار لابد من إفرادها في دار، ومتوسطة الحال يكفيها بيت واحد من دار، وأطال إلى أن قال: وأهل بلادنا الشامية لايسكنون في بيت من دار مشتملة على أجانب، وهذا في أوساطهم فيضلاً عن أشرافهم، إلا أن تكون داراً موروثة بين إخوة مثلا، فيسكن كل منهم في جهة منها مع الاشتراك في مرافقها، ثم قال: لاشك أن المعروف يختلف باختلاف الـزمان والمكان، فعلى المفتي أن ينظر إلى حال أهل زمانه وبلده؛ إذ بدون ذلك لاتحصل المعاشرة بالمعروف.

نیز حضرت ابو بکر پھاتھ نے رسول اللہ سی کے اس قول کی کہ'' تواور تیرامال اینے باپ کے لئے ہے'' پیہ ہی تفسیر کی ہے کہ اس سے مراد نان نفقہ ہے۔" درِّ مختار'' میں ہے کہ ایسے نا بالغ اور جوان لڑکے پر جہاد فرض نہیں ہوتا جس کے ماں باپ دونوں یا ایک موجود ہوں، کیونکہان کی اطاعت فرضِ عین ہے،اور کوئی ایساسفرکرنا جائز نہیں جس میں خطرہ ہومگران کی اجازت ہے۔اورجس میں خطرہ نہ ہووہ بلا اجازت جائزہے، منجملہ اس کے علم حاصل کرنے کے لئے سفر بھی ہے۔" ردالحتار'' میں ہے کہ ماں باپ کواس سفر ہے روکنے کی گنجائش ہے جبکہ اس کی وجہ سے وہ سخت مشقت میں مبتلا ہوتے ہول۔ اور کا فر ماں باپ کا بھی یہی حکم ہے جبکہاس کے سفر سے ان کواندیشہ ہو۔ اوراگروہ اینے اہل دین کے قبال کی وجہ ہے روکتے ہوں تو ان کی اطاعت نہ کرے جب تک کہ اُن کی

ہلاکت کا اندیشہ نہ ہو، کیونکہ اگر وہ تنگ دست اور اس کی خدمت کے مختاج ہوں تو اس پر خدمت فرض ہے اگر چہ وہ کا فر ہول ۔ اور فرضِ عین کوفرضِ کفائید کی خاطر ترک کرنا ٹھیک نہیں ۔ وہ سفر جس میں خطرہ ہو جیسے جہاداور سمندر کا سفر ہے۔ اور جس میں خطرہ نہیں جیسے تجارت ، حج ، عمرہ کے لئے سفر کرنا وہ بلا اجازت جائز ہے مگریہ کہ ہلاکت کا خوف ہو، اور جس میں خطرہ نہیں واضل ہے جب کہ راستہ مامون ہواور ہلاکت کا خوف نہ ہو۔ '' بحرالرائق وفتاوی ہندیہ''
میں بھی ایسائی لکھا ہے ، اور فتاوی ہندیہ میں ایک مسئلہ کے ذیل میں لکھا ہے کہ والدین سے اجازت لینا ضروری

ہے جب کہ ضروری کام نہ ہو۔'' در مختار''بابُ النفقة میں ہے کہ بیوی کے لئے ایسا گھر دینا جس میں کوئی بیوی یا شوہر کے اقارب سے نہ رہتا ہو واجب ہے۔'' در مختار'' میں مختلف اقوال نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ شریف مال دارعورت کے لئے علیحہ وا کیک گھر دینا ضروری ہے (اور متوسط درجہ کی عورت کے لئے گھر کا ایک کمرہ کافی ہے۔)، اس کے بعد لکھا ہے کہ ہمارے شام کے شہروں میں متوسط درجہ کے لوگ بھی ایسے گھروں میں نہیں رہتے جن میں اجنبی لوگ رہتے ہوں، چہ جائیکہ امیر اور شریف لوگ رہیں، مگریہ کہ گھرچند بھائیوں کے در میان مشترک اور اجنبی لوگ رہتے ہوتی ہوتو ایسی صورت میں ہرایک اپنے حصہ میں رہتا ہے، اور گھر کے حقوق وضروریات مشترک ہوتے ہیں۔ موروث ہوتو ایسی صورت میں ہرایک اپنے حصہ میں رہتا ہے، اور گھر کے حقوق وضروریات مشترک ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کہا ہے کہ عرف زمان اور مکان کے اختلاف سے بدلتا رہتا ہے۔مفتی کو زمان اور مکان پر نظر رکھنی ضروری ہے، بلااس کے معاشرت بالمعروف حاصل نہیں ہو سکتی۔ (ترجہ ختم ہوگیا)

ان روایات ہے چندمسائل ظاہر ہوئے:

(1) اوّل جوامر شرعاً واجب ہواور مال باپ اس سے منع کریں اس میں ان کی اطاعت جائز بھی نہیں واجب ہونے کا تو کیا احتمال ہے۔ اس قاعدے میں بیفر وع بھی آگئے: مثلاً اس شخص کے پاس مالی وسعت اس قدر کم ہے کہ اگر مال باپ کی خدمت کر بے تو بیوی بچوں کو تکلیف ہونے لگے تو اس شخص کو جائز نہیں کہ بیوی بچوں کو تکلیف دے اور مال باپ پر خرج کرے، اور مثلا بیوی کا حق ہے کہ وہ شوہر سے مال باپ سے جُد ار ہنے کا مطالبہ کرے، لیس اگر وہ اس کی خواہش کرے اور مال باپ اس کو شامل رکھنا جائیں، تو شوہر کو جائز نہیں کہ اس حالت میں بیوی کو ان میں شامل رکھے بلکہ واجب ہوگا کہ اس کو جُد ار کھے، یا مثلا حج وعمرہ کو یا طلب العلم بقدر الفریضة کو نہ جائے دیں تو اس میں ان کی اطاعت ناجائز ہوگی۔

(۳) دوم جوامر شرعاً ناجائز ہواور مال باپ اس کا حکم کریں اس میں بھی اُنگی اطاعت جائز نہیں۔ مثلا وہ کسی ناجائز نوکری کا حکم کریں اس میں بھی اُنگی اطاعت جائز نہیں۔ مثلا وہ کسی ناجائز نوکری کا حکم کریں یارسوم جہالت اختیار کروائیں ، وعلی مندا۔

(٣) سوم جوا مرشرعاً نہ واجب ہوا ور نہ ممنوع ہو بلکہ مباح ہو بلکہ خواہ مستحب ہی ہوا ور ماں باپ اس کے کرنے بیا نہ کرنے کو کہیں تو اس میں تفصیل ہے: دیکھنا جا ہے کہ اس امرکی اس شخص کو ایسی ضرورت ہے کہ بدون اس کے تکلیف ہوگی ۔ مثلاً غریب آ دمی ہے ، پاس بیبہ نہیں بہتی میں کوئی صورت کمائی کی نہیں ،مگر ماں باپ نہیں جانے

دیتے یا بیہ کہاں شخص کوالیمی ضرورت نہیں ،اگراس درجہ کی ضرورت ہے تو اس میں ماں باپ کی اطاعت ضروری نہیں۔اوراگراس درجہضرورت نہیں تو پھردیکھنا جاہئے کہاس کام کرنے میں کوئی خطرہ یاا ندیشہ ہلاک یا مرض کا ہے یانہیں،اور بیجھی دیکھنا جا ہے کہاں شخص کےاس کام میں مشغول ہوجانے سے بوجہ کوئی خادم وسامان نہ ہونے کے خوداُن کے تکلیفاُ ٹھانے کا احتمال قوی ہے یانہیں۔پس اگراس کام میں خطرہ ہے یااس کے غائب ہوجانے سے ان کو بوجہ بےسروسامانی تکلیف ہوگی تب تو اُن کی مخالفت جائز نہیں ،مثلًا غیر واجب لڑائی میں جاتا ہے یا سمندر کا سفرکرتا ہے یا پھرکوئی ان کاخبر گیرنہیں رہے گا،اوراس کے پاس اتنامال نہیں جس سے انتظام خادم ونفقہ کا فیہ کا کر جائے ،اوروہ کام اورسفر بھی ضروری نہیں تو اس حالت میں ان کی اطاعت واجب ہوگی۔اورا گر دونوں با توں میں ہے کوئی بات نہیں یعنی نہاں کام یا سفر میں اس کو کوئی خطرہ ہے اور نہان کی کوئی مشقت اور تکلیفِ ظاہری کا کوئی احتمال ہےتو بلاضرورت بھی وہ کام یا سفر باوجودان کی ممانعت کے جائز ہے، گومتحب یہی ہے کہ اس وقت بھی اطاعت کرے،اوراس کلیہ ہےان فروع کا بھی حکم معلوم ہو گیا کہ مثلا وہ کہیں کہاپنی بیوی کو بلا وجہ معتذبہ طلاق ويدكة اطاعت واجب نهيل وحديث ابن عمر يحمل على الاستحباب أو على أن أمر عمر كان عن سبب صبحيح، اورمثلاً وه كهين كهتمام كما ني ابني جم كوديا كروتواس مين بھي اطاعت واجب نہيں ،اورا گروہ اس چیز پر جرکریں گےتو گناه گار ہول گے۔و حدیث ''أنت و مالک لا بیک'' محمول علی الاحتیاج، كيف وقله قال النبي عن الله يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه"، اوراكروه حاجت ضروريه \_ زا ئد بلااذن لیں گےتووہ ان کے ذمتہ وَین ہوگا جس کا مطالبہ وُ نیامیں بھی ہوسکتا ہے۔اگریہاں نہ دیں گے قیامت میں دینا پڑے گا۔فقہاء کی تصریح اس کے لئے کافی ہے وہ اس کے معانی کوخوب سمجھتے ہیں،خصوصاً جبکہ حدیثِ حاكم ميں بھى إذا احتجتم كى قيدمصرح ہے۔واللداعلم

> کتبه: اشرف علی ۲۲ جمادی الاخری ۳۳۳ ه مقام تھانہ بھون

# مصاور

| مطبوعه                  | اسم الكتاب والمصنف                          |   |
|-------------------------|---------------------------------------------|---|
| مكتبه رشيديه كوئثه      | ردّالمحتار على الدرالمختار، ابن عابدين شامي | ١ |
| دار إحياء التراث العربي | البحر الرائق، للنسفي ابي البركات            | ۲ |
| قديمي كتب خانه          | فتاوي عالمگيري، الشيخ نظام                  | ٣ |
| مكتبه رشيديه كوئثه      | بدائع الصنائع، علاء الدين الكاساني          | ٤ |
| مكتبة البشري            | الهدايه في شرح البداية، للمرغيناني          | ٥ |
| قديمي كتب خانه          | مشكواة المصابيح                             | ٦ |

# مِن منشورات مكتبة البشرى

# الكتب العربية

### المطبوع

| کامل ۸مجلدات    | (ملوّن)         |                    | الهداية                  |
|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| مجلد            |                 | الأحكام            | هادي الأنام إلى احاديث ا |
| مجلد            |                 | الموطا             | فتح المغطى شرح كتاب      |
| التجليدبالبطاقة |                 | لسنّة والآثار      | صلاة الرجل على طريق ا    |
| التجليدبالبطاقة |                 | سنتة والآثار       | صلاة المرأة على طريق ال  |
| التجليدبالبطاقة | (ملون)          |                    | متن العقيدة الطحاوية     |
| التجليدبالبطاقة | (ملوّن)         | والأسئلة والتمارير | "هداية النحو" مع الخلاصة |
| التجليدبالبطاقة | (ملوّن)         | ه مزاد الراغبين    | "زاد الطالبين" مع حاشيتا |
| مجلد            | (ملون)          |                    | أصول الشاشي              |
|                 | (ملون)          |                    | المرقات(منطق)            |
|                 | (ملون)          |                    | السراجي في الميراث       |
|                 | (ملوّن)         |                    | دروس البلاغة             |
|                 | (ملوّن)         |                    | مختصر القدوري            |
|                 | (ملون)          |                    | نور الأنوار              |
|                 | (ملون)          |                    | كافية                    |
|                 |                 | له تعالی           | سيطبع قريبا بعون ال      |
| (ملوّن)         | الصحيح لمسلم    | (ملوّن)            | المقامات الحريرية        |
| (ملوّن)         | مشكواة المصابيح | ردو) (ملوّن)       | قاموس البشري (عربي- ا    |
| (ملوّن)         | مختصر المعاني   |                    | نفحة العرب               |
| (ملوّن)         | شرح التهذيب     | (ملوّن)            | شرح الجامي               |

# مطبوعات مكتبة البشري

اردوکت (طبع شده) لسان القرآن اول - ثانبي - ثالث (المين على عربي كامعلم (حصداول، دوم) (المعين كاردُكور مفتاح لسان القرآن اول – ثانبي – ثالث كارذكور تسهيل المبتدى ( تلعن ) كار ذكور (رنگعین) مجلد الحزب الأعظم أيك مهينه كي ترتيب يمكمل (تلمين) مجلد تعليم الاسلام مكمل الحزب الأعظم (جيري) ايك مهينه كارتيب ربكمل (تليمنا) كاروكور عربي كا آسان قاعده ( رنگست ) کارڈ کور الحجامة (جديداشاعت) (اللين كارد كور فارى كا آسان قاعده ( تلين ) کارژ کور تيسير المنطق (نگین) کارڈ کور (رغلمن) كارژگور فوائد مكيه علم الصرف(اولين وآخرين) ( تلمین ) کارڈ کور جمال القرآن (رتين) کارڈ کور عريي صفوة المصادر ( آلین ) کارڈ کور فضائل اعمال مجلد ( نلین ) کارڈ کور منتخبا حادیث خيرالاصول في حديث الرسول مجلد ( نلين ) كار ذكور تاريخ اسلام ( تلين ) مجلد ( تلین ) مجلد بہشتی گوہر سيرالصحابيات (زنلین) مجلد (رقلین) مجلد اکرامسلم تبهشتي زيور كارۋكور رْسِيْ (انشاءالله جلد دستياب ہونگی) ( النفين ) مجلد خصائل نبوی شرح شائل التریدی

### PUBLISHED

Tafsir-e-Uthmani (Completed) Vol.I — III
Lisaan-ul-Quran Vol.I & II
Key Lisaan-ul-Quran Vol.I & II
Concise Guide to Hajj & Umrah
Al-Hizbul Azam

#### OTHER LANGUAGES

Riyad Us Saliheen (Spanish)

### To be published Shortly Insha Allah

Lisaan-ul-Quran Vol.III & Key
Talim-ul-Islam (Coloured) Complete
Cupping Sunnat and Treatment

#### OTHER LANGUAGES

Al-Hizbul Azam (French)